

المندأن سے رہنی اور قواس



قَالَ لُنِّي يَكِيلُهُ مُ كَالِّيلُ وَالْمُوسِلُمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ

A SULVINION NO SUL

بأيهم اقت ديتم

من ام المسنت می دُعاء ان صرت دلینافاضی طرحت بن متب بانی تحریف ام آل با کتان

۲ ، حوم ۱۹ و ۱۱۱ م

طوس مرتمت اور دی کی محرانی دے ديول الدُّكى سنت كا مِرْمُو نُورَ يَعِيُدِل مِّي الوكروعم عثمان وحيدركي خلافت كو وه ازواع نبی باک ی مرت ن منوای تولینے اولیا وی جی محبت سے مدا ہم کو انهون في كرم إغفارهم وايران كونه وبالا كسى مبدان مين هي شمنون عمم ند محمراً بي عردج ونتح وشوكت ورويكا غلبه كامل مثادب من نبری نصرت انگریزی نرت کو رسول ياك كى عظمت يحبت درا فاعت كى نیری راه بین مراک سنی معان تعنیم کا مبيشه دين عن برنبري رحمي ربي والم نبرى نصرت موونياس فبامت بن نيرى فول

فكايا الى سنت كوجهان مي كامران في تيرت قرآن كى عظيت جريبوں كو كرمائيں ومنوامين في كي عاديارون كى صداقت كو صحابه اورابل بمبن سب ي شان مجهائيں سرون کاردین کی سروی بھی کرعطاہم کو صماب في برب مسلسلام وبالا تنرى نفرت بحربم برحيه المرأي تربيحن كاثاليه سي سيوباكتنان كومال ہوا مین تحفظ مائے میں سنم تون کو الوسب فآرم كونونيق وسطيني فبادت كي ہاری و مرکی تیری دمنایس صرف بوائے نيرى نوفني سيم إلى سنع ربي فادم نبيب مايوس تنرى رحمنون سيمنطه زادال

اے الحدیقہ تم مسانوں کا بینفقہ مطالبہ منظور موجکا ہے اور آبین باکنزان میں قاوبان اور لا ہوری مرزا بیوں کے دو نوگرو ہوں کو غیر سلم فرارد سے ویا گیا ہے -





## تحريك نخدا واهل سنة والجاعة كاسرجان كاسرجان نظام خلافت راشده كاداعي

بدل اشتراک ، سالانه ۵۰ رُوپ ، فی پرچ ، ۵ رُوپ

جلد : ۲ شماره : ۲

\*\*\*\*

مالانه برل استراك برائة بيرن عالك بدريعه بواتى واك رحباي

ن ریاستهاتے متحدہ امرکیر مرب ۱۳۰/ روپ

٥ أنك كانك نائيجيرا وأشريبا

نوزی لینده ، برطانیه ، جو بی افریقه ، دبیده اندین ، برما ،

ارتيا، بنگاريش تصال ليند انديا، بنگله ديش تصال ليند

ن سعودی عرب، عرب ارات منت رسین

\*\*\*\*

زمیرسربهرستی پیرطربقیت وکیل صحابتر حضرت مولانا قاضی مطهر بین حقب باخی میرنخر کیفته مهابل منت کپتان باخی میرنخر کیفته مهابل منت کپتان فرن: ۲۸۵۸ جیوال

مديرمسئول

حكيم حافظ محترطتيب

فون ١٩١٠٠ لأيور

صفر ۱۹۸۹ ستمبر ۱۹۸۹

رجروال نبر ١٩٥٨

- خطر ، کت بت کابتر رفتر ما مهام می جارگیار" مدینه مازار ، ذیلدارر دا الجیره لا مررک

### STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

V 1783 B

## استعادي

| ۳. | مولانا قاصى مظهر حسين    | نقرام البستن كى دُما                                                 |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4  | مولانا قامني منظرين      | عاشوره ، حبیلم ا در برسی (اداریه)                                    |
| 44 | اقبال احدخان سيل         | چسراغ ترم ا                                                          |
| 44 | پرونسرمانط عدالمجيد      | فضائل متديق البرم                                                    |
| ma | واكر محداتيب قادري       | شاہ عبدالعزیز محدّث رہویؒ }<br>بُرفتن دَور میں                       |
| 40 | مولانا محترا قبال زنگونی | شيطا بكياب ورمز- ردِّ عل-                                            |
| 00 | قستهر حجازی              | حضرت الرعبيدة                                                        |
| 04 | مولانا عبدالعلى فارقى —  | ماہنامہ حق جاریارہ کے بادیمیں }<br>ماہنامہ البدر کا کوری کا تبصیبہ } |
|    | ا داره                   | ماہنام'' حق جاربارہ'' لاہرر]<br>رط مصنے والے تحصنے ہیں }-            |
| 44 | بے میں رجبوری (بدارنی) - | التدالله إمصطفا كي جيار مايرض -                                      |



## المسراط المستقيم

# عاشوره - په

اہنام تحق چار یارڈ کے گزشتہ ماہ محتم کے شامے میں ہم نے قرآن وحدیث اورا مرائم الملہت کے ارشا وات کے تحت یہ نابت کیا ہے کہ ماتم مرقعہ ناجائز اور حرام ہے اوراس سلسے میں ہم نے حوالی ہے کہ ماتم مرقعہ ناجائز اور حرام ہے اوراس سلسے میں ہم نے حوالی ہے کہ ماتم مرقعہ ناجیل کی مستذکت سے شی کے منع ادراس سے ہمارا مقصد محض تبدین می مستذکت ہے محقے ادراس سے ہمارا مقصد محض تبدین می مستند کو منا اور در نیل وجہ سے ان افعال ماتم (منہ بیٹینا ،سینہ کو منا اور در نیل و مرسی الحادث و فیرہ) کر کار زواب سمجھتے ہیں وہ حقیقت مال سے المع ہم کر آئدہ کے بیے در کر اس بی اتباع می بست می کہ مستند کی کی ہے۔ اتباع ہم کی کا خلیہ ہے ، اس سے اتباع می بست می کا دورہ سے انسان کا دورہ ہے۔ انسان کو کر انسان کے میں دورہ سے انسان کی کی ہے۔ اتباع ہم کی کا خلیہ ہے ، اس سے اتباع می بست می کی سے ۔ اتباع ہم کی کا خلیہ ہے ، اس سے اتباع می بست می کی سے ۔ اتباع ہم کی کا خلیہ ہم دورہ میں انسان کا دورہ ہے۔ دورہ میں کا دورہ ہے ۔ انسان کی کو دورہ کے دورہ میں کا دورہ ہے ۔ انسان کی کی ہے ۔ اتباع ہم کی کا خلیہ ہم دورہ کی انسان کی کو دورہ کی کا خلیہ ہم کا مقام کے دورہ کی کا خلیات کی کو دورہ کی کا خلیل کی کو دورہ کی کا خلیل کا دورہ ہم کی کی ہم کا دورہ کی کا خلیات کی دورہ کی کا مسلسے کی کی ہم کا دورہ کی کا خلیات کی کا دورہ کی کا خلیل کی کا دورہ کی کی دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کو دورہ کی کا د

ہوجاتا ہے۔ بہرحال ہم نے بطور آمام حبت اینا شرعی فرلفیہ اداکر اسے۔ وحا علینا لالھ والبلاغے۔ اس سیسیے میں اہلِ حق کے جواب میں اہلِ انم کی طرف سے جواعتراضات و استدلات میش کیے جائے میں ان کا جائزہ لینا بھی خروری ہے تاکرمٹلے کی لیرری نقیع ہرجائے۔

ده خفتہ کو بہت پینے والا تھا۔ اور مشہور شیع مفتر مولوی مغبول احد دہری نکھتے ہیں ۔ اور فم داندہ سے ان کی دونول انکھیں سفید بڑ مئیں۔ اس ہے کہ وہ ریخ کو ضبط کرنے دیائے تھے ؟ اس آست کے ماشیر مولوی مغبول احمد فکھتے ہیں : الفعال ہیں جناب امام بعفر صادق طیالت اللم سے منعقول سے کر ماشیر مولوی مغبول احمد کھتے ہیں : ان معبوب علیات الله مجمی ہیں۔ وہ یوسف علیات الله برائے ہوئے ہیں ۔ ازاں مجا بیغوب علیات الله مجمی ہیں۔ وہ یوسف علیات الله کے اس قدر روئے کران کی بھارت جاتی رہی اور ان سے پرکی کی شاالله تعدو تد کو بوسف (میٹول نے کما بخدا آپ مہیشر یوسف ہی کی یاد میں بڑے رہی کے بہاں یک کرآپ بار ہوجائیں یا مرحائمیں )۔

اسي آيت كي تحت حفرت مولانا الرفعى تعاني كي تعيير - ا درع سے (روتے روتے)ال كالمحيس سفيد پُرُكني اورده فم سے جى ہى جى بي گھناكرتے تھے " اس كى تفسير سي حفرت تھا لوى ا تھتے ہیں۔ کیونکر زیادہ رونے سے سیاسی انکھوں کی مرحاتی ہے ادرانکھیں بے رونی یا بالکل بے ور ہرجا تی ہیں اورشتت عمرے ساتھ جب شدت ضبط ہرگاجسیاکہ صابرین کی شان ہے توکنلم کی منیت بيدا بوكى " ا درصرت شاه رفيع الدين صاحب مفتر د لمرئ الحقتے بي : اورسفيد برگيس الكيس الك یعی تعقوب علیہ انسلام کی عم سے یسی و مغم سے بھوا ہُوا تھا اُن فران مبد کے نفط حزن کا ترج بمتی ادر شیعه مفسرین ومترجبین نے عم واندوہ ا ورمدر سی المحاہے ۔حضرت بعقوب علیہ السلام کا یم غرافتیار تحا ا دریہ شدّت غمک وجہدے آ ب روتے بھی رہے اور یرونا بھی غیرا ختیاری تھا اوریہ شدّت غم تھی سالهاسال لاحق راع حس كى وج سے آپ كى انكھول كا فركم يا زائل بوگيا وروگوں كے ساسفاس فم واندو کا کوئی افھاد نہیں کیا اور زمی کشتیم کی شکایت کی بلکآپ نے اس غم کا افھار حرب اپنے رب کے مایس کیا ا وردُما وزاری کرتے رہے۔ چانچ بیڑل کے کسے پرفرہ یا۔ اِنسکا اشکو بشی وحسزنس الحاللہ ۔ اور فرما یا کرمی این میت نی اور رنج کی شکات خاری سے کتا ہوں " (ترجم موادی قبول حمد داری) -اس نے کما کر سوائے اس کے نمیں کرمی اپنی بے قراری اورا بنے عم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کر اہر س (ترجه: مودی المدادحسین کامی) بعقوب نے کما (میں تم سے نہیں کتا) میں ترانی بے قراری اور رنج کی شکایت خدا ہی ہے کتابوں۔ (ترجم مولوی فرمان علی) اور خفرت ثناہ رفیع الدین دہوی تکھتے ہیں۔ کا- سوائے اس کے نہیں کرشکایت کرتا ہوں میں بے قراری اپنی کی اور عماینے کی طرف الشركے"

یہ جو مائی وگ کیا کرتے میں کر حضرت معقوب علیا اسلام حضرت یوسف علیا اسلام کے فراق
میں روتے رہے حالانکر حفرت یوسف زندہ نخصے اسی طرح ہم صرت امام معین کی یا دیں رہے نے
میں حالانکہ وہ بوجہ شہد ہونے کے زندہ میں توجوال سُنت ہم پر کوں اعتراض کرتے میں تواس کا بوا ب
میں حالانکہ وہ بوجہ شہد ہونے کے زندہ میں توجوال سُنت ہم پر کوں اعتراض کرتے میں تواس کا بوا ب
یہ ہے کہ مابر انزاع مسلم غم اور ردنے کا نہیں جگر مرقبہ مائم کا ہے لینی منہ بطینا اور سینہ کوطنا وغیرہ اور مذکورہ آیات سے حضرت معیقوب عید السلام کا عرف عزم کا اثابت ہوتا ہے مذکر منہ بطینا اور سینہ کوطن وسینہ کو گوئنا وغیرہ ۔ دوم یہ کہ حضرت یعقوب کا غم بھی اُسی وقت میں رہا جب یک کراپ کو صفرت یوسف کی خیریت کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی اور جب بشارت د نے دائے کے ذریعہ آپ کو سالماسال کا غم (چنا نجیہ طیرالسلام کی خیریت بلکہ اقتماد ملی کی اطلاع لی تو لاقات سے بہلے ہی آپ کا سالماسال کا غم (چنا نجیہ بعض نے کہ یہ جدائی انٹی سال رہی) زائل ہم کی اور بنیائی بھی حاصل ہوگئ تو حب بعض نے کہ یہ جدائی انٹی سال رہی) زائل ہم کی اور بنیائی بھی حاصل ہوگئ تو حب میں المثر تعالیٰ نے حسب ذیل بھی رہیں سائل میں توکیوں مائی قرآن میر میں شہداء کے بارے میں المثر تعالیٰ نے حسب ذیل بھی رہیں سائل میں توکیوں مائی

ارگر آہ وفغان سے اسمان سربراٹھاتے اور اپنے جموں کو کھنے اور زخی کرتے ہیں ۔ خالق موت وحیات کا ارتباد ہے :

فَكَ نَفُسَينَ الَّذِينَ قَسِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ المَّوَالَا بَلُ اخْدَاءَ عِنْدَ دَسِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

اور جولوگ خداکی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ سمجینا بکردہ لوگ جیتے ( جا کے موفی انہیں ہرگز مردہ سمجینا بکردہ لوگ جو جو نعنل دکرم ان بیا ہے بردردگار کے ہاں سے بیگو لے نہیں ساتے اور جولوگ ان سے بیچھے دہ کئے اور انہیں ان پر کیا ہے اس ( کی خوشی ) سے بیگو لے نہیں ساتے اور جولوگ ان سے بیچھے دہ کئے اور انہیں آ کرشال نہیں ہوئے ان کی نسبت یہ ( خیال کر کے ) خوشیاں مناتے ہیں کہ یمی شہید ہم ل قوان بر کر کئی سے کا خوت ہر کا اور زائر دہ فاط ہوں کے خداکی فعت اور اس کے نصل دکرم اور اس بت کی خوشیوں کی خوشیوں میں اور جوبر برای اور انہیں کی نمو سنے ہی برای کو کہ انہیں تم مردہ مت مجموع بکر زندہ ہمیں ( اور ) اپنے پروردگار کی خوشیوں کی طون سے دیا ہے اس پرخوش ہیں اور جولوگ ( ابھی تک ) ان کے بیچھے سے انہیں ہے نہیں ہیں دہ ان کے با دے میں خوشنجری کیا تقدیل کی خوش نہیں کا ان کے بیچھے سے انہیں ہے نہیں ہیں دہ ان کے با دے میں خوشنجری کیا تے ہیں اور اس بات کی بھی کرا ہیڈ تھالے مؤمنوں کے اجرکو منا کی نمیت اور میرابی کی خوشنجری کیا تے ہیں اور اس بات کی بھی کرا ہیڈ تھالے مؤمنوں کے اجرکو منا کی نمیت اور رقم بی مول کی خوشنجری کیا تے ہیں اور اس بات کی بھی کرا ہیڈ تھالے مؤمنوں کے اجرکو منا کی نمیت کو کرتا ۔ ( ترجم بی مول کی اور مولی کی اور ترجم بی مولی کا در اور کی کرا ہیڈ تھالے مؤمنوں کے اجرکو منا کی نمین کرتا ۔ ( ترجم بیت مولوی الدار حسین کا طی )

ادراس آیت کی تفسیر میں مولوی امراد صین کالمی نے بھی تفسیر مجمع البیان کی پر روایت درج کی ہے اور اس براتنا اضافہ کیا ہے کہ تفسیر میانی صلف پر بجوال تفسیر مجمع البیان الخ: اوراس آیت کا ترجمہ حضرت مولانا انٹروٹ علی تھانوی کا حسب ذیل ہے :

اور (اس مخاطب) ہولوگ التہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کوٹر دہ مت خیال کر ملک وہ لوگ زندہ ہی اب بردردگار کے معرّب ہیں۔ ان کورز ت بھی متاہب ۔ دہ نوش ہیں اس جرے ہوان کو اللہ تف لی نے عطا فرمائی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں بینچے ان سے بیمجے رہ گئے ہیں ان کی تھی اس حالت برخوش ہوت میں کران ریموں کی میں کانون واقع ہونے والانہیں ادر مزمی دہ معموم ہوں۔ وہ نوش ہوتے ہیں لوجے فضل بخداد ندی کے اور در سے اس کے کہ دوئر تنا کا ایال ا مال کے احراف نمیں ذواتے۔

ہیں کران پرچی اسی افراع کا تون واقع ہونے والا ہمیں اور مزہی وہ عموم ہوں۔ وہ توس ہو ہے ہیں اور جو اللہ میں افراع نہیں اور خوالی ابل امایان کے ابر ضائع نہیں فرات ہے۔

مشتی اور شیع تراج میں ندکر رہ زریحب آیت سے حب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) شیر کو قتل ہونے کے بعد بھر حیات حاصل ہو ت جس کی وجہ سے ان کو مُرد ہمیں مجھنا چاہئے۔

وہ زندہ ہیں (بل احیار) البت ان کی یہ حیا ت پوئکہ عالم برزخ میں ہے اس بے ان اور دنوی توال ور دنری توال سے اس کا مشاہرہ نہیں کی جا سکیا اور اس حیات کا تعلق اس بدن سے ہوتا ہے۔ وقتل کیا گیا ہے اور کو کو تقتی اس بدن سے ہوتا ہے۔ وقتل کیا گیا ہے اور کو کو ت میں ہوتے ہیں اور موت وحیات کا اطلاق تو بدن پر ہی ہوتا ہے۔ البت اتنا فرن ہے کہ موت سے بسیا اس دنیا کی حیات کا دی مفرم ہے اور کیلور دلالا انہی اس آیت سے انبیا کو کا علی ہی کا دی مفرم ہے اور کیلور دلالا انہی اس آیت سے انبیا کو کا علیہ کا معلیہ کا علیہ کا معلیہ کا میں تھا۔ اور سنداء کی حیات سے انبیائے کو ام عمیم اسلام کی حیات عالم میں اقدی ہے ورب سے بہتے اس عالم شمالاً ہی میں ہو سکت ہو موت سے بہتے اس عالم شمالاً میں اقدی ہے اور اس سے اور اکنیں ہو سکت سے بہتے اس عالم شمالاً ہو میں اقدی ہے اور اس سے اور اکنیں ہو سکت سے بہتے اس عالم شمالاً میں اقدی ہے اور اس سے اور اکنیں ہو سکت سے بہتے اس عالم شمالاً میں اقدی ہے اور اس سے اور اکنیں ہو سکت سے بہتے اس عالم شمالاً میں اقدی ہے اور اس کی اور اس کی اور اس سے اور الکنیں ہو سکت ہو تھوں سے بہتے اس عالم شمالاً میں اور اس کے اور اس سے اور الکنیں ہو سکت سے بہتے اس عالم شمالاً میں اقدی سے اور اس کی اور اس سے اور اس کی میں میں اقدی سے اور اس کی اور اس سے اور اس کی اور اس کی اس کی اس کی میں میں اقدی سے اور اس کی میات سے اس کی میات سے اور اس کی میات سے اور اس کی می

میں میات نوی کی کیفیت اور ہے اور عالم برزخ میں موت کے بعد حیات نوی کی کیفیت اور

حموعالم سشادت اورعالم برزخ ک کیفیات مُواجُلا بی نکین جیات کا تعلق اننی ا بدان سیسه جراس جمالی بر تحقه - ولاه صلی کلی شیخ فدیریه

(۱) شهداء كوموت كے بعد (منت كا) دن منا ہے-

(١١) ستساء الله كالمتولى وجر س ببت خوش مي-

(۱) ان کوکسی قسم کاکوئی خوف اور مون نہیں ہے اور وہ اپنے بیجے رہنے والے اپنے تھائیں کے متعلق کی بین خواہش سکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح نی سبیل الشر شہد ہول اوراللہ تعالی ان معموں ہیں اور وہ بھی ان کی طرح نوف و مون سے ہیں۔

ہمل جو مشداد کے لیے مخصوص ہیں اور وہ بھی ان کی طرح نوف و مون سے ہیں ہے لیے نجات یا جائیں۔

می تعالیٰ نے اس آیت میں شہداد کے لیے جو ایش ارتبی دی ہیں اس کے مکسول میں سے اکمی مکت یہ ہو کہ ان کے واثرین اور معلقیت ان کے قبل ہونے کی طاہری صیبت کرہی درنج و عم اور مون و ملال اتق رکھنے کی بنیا وز سمجھتے رہیں بلکہ دہ ان کی شہا دہ کے بعد کی زندگی اور معتوں کا تصور کرکے دیج و مم کول سے ایک اور میں انٹر تھائی نے اصد کے بارے میں انٹر تعالیٰ نے فرایا :

كُلَ تَهِنُوا وَلَا تَنْفُزُنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْدَ إِنْ كُنْتُمُ مُدُّمِنِيمَن - (العمران ابت ١٣٩)

• ا درسلاند؛ کابی خرد ادر (اس اتفاقی سکست اُ مدسے) کرهونیس (کیزنکر اگرتم سینے مُومن بورِ اُ تم می ناب (ترجمه مولوی فران علی)

ادراگرم مُومن بر تونهست برحب اد اورزعم کهاد . ( ترجه موای ا مادسین کاطی)

ادرمبتت د بارد ا در رنجیده نه برد اگرتم مرمن بوترتم بی خالب آد کھے ۔ (ترج مودی تبول حدد لہی) ادر پارہ م اسورة انحل کے آخری دکون میں بھی فرایا

وَالْمَسِووَ اسْمَدُونَ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَا تَعْفَرُنَ مَكَيْفِهِ عَدَ اورا الدرسول مبركرو اورتم سے مبرز بھ مرابت كى مدست ادران (شهدادامه) كے تعلق رئى ذكرول (زوج مولوى معبول احدد بوى) اور اس كى نعشيريس مودى معبول احد تحقة بيس - مطلب يركم جواصحاب شهيد بوگئ ان پراورج بالحالي بعدشها وشدان كے ما تقر كى كئى ہے اس پر دئے وقع ند كھاؤ۔

ترال علم ك ال ايت ك با دجد عبى النشيع صنيت المصين رض الله على شهادت كرصديك

بديمي من طرت نه مرت من واندوه بلكه ماتم مروتم كي مورت من عندي يعنى مندا ورسيد بينيا اور كرانا - رنبيرزني اور بليدن في محكوت و كلمانا اس كادين من محدسائة كياتعلق بوسك اوران افعال ورزوا عمال صالحدين كيزكر شما ركي جا سكة ب كيش بين ترجيح رُجي وينيد.

شيعها دبب اعفم موادئ المغرمسن امروج كيا الم حسين اتى مجالس مي شركي بوت مين؟ لينزان "ارُ اللها الطلبي" كهية بي: " ہماراعقیدہ ہے کر حب ممایت ائم علیم السّلام کرانی مدد کے لیے بلاتے ہی دہ فردر آتے ہی اور عب ان کے وسلے سے ہم دعا کرتے ہی تروہ مرور قبول ہوتی ہے بشرطیکہ مصلمت ایزدی کے خلات دہر خلافراتا ہے ۔ کا مُبْغُو کُولِئیم اُلُوسِیلَم (پس ال بمتروسيد اوركون به) ما را عقيده سه كرجبارده معصومين طبيم السلام زنده مب - وه براكيب عل كرد يحيت اوربر كيارف والے كى ليكار سنتے ہيں : (عقائدالشيع صلاك مقيدہ منبر ١٣) میی شیعه دب عظم بعنوان عزاداری تکھتے ہیں : عزاداری ا،م مغلوم خصرت ستیرنا ا،م حمیین علیه السلام وشیعول کی مرگ م حیات ہے ادران کے مذہب کی حقا نیت کا بہترین نبرت - وہ اپنی جان ومال دا بروہرشی عزاداد كوبرقرار ركھنے كے ليے قربان كرنے كے سے برزانے ميں تيار رہے ہي اور الرئ قربانيال دینے کے بعد انہوں نے اس کو قائم کیا ہے ، وہ عزا داری منتعلق برشی کومقدس در تیرک جانتے میں۔ باداعقیدہ ہے کغ حسین میں جوبندہ مومن روشے یا راستے یا رونے والل كى سى عورت بنائے ترفحبت اس برواحب ہے " (ايفاعقا دُاشيع حدا) ا دیب اعظم صاحب نے عزاداری کے متعلق ا بنامعتبدہ واضح کرد باہسے اور میں ہواتی م شیعه کا عقیده سه ا در آج کل عزاداری کا مظهره مز صرف رونے بلکم مُن سِیْنے سین كو لمن بنكلياں ارنے دغيروا نعالِ اتم كے ذريعي ہوتا ہے تعجب ہے كه شرك احد كے ليے وّاللَّه تعلَّا نے مزن (رنے وعم) رکھنے سے معبی منع فر مادیا ہے جس کی دجہ سے ماتم مردجہ کی جڑی کشاجاتی ہے۔ فتح كرك موتع برمي حضور فالمنتبين ملى الترعلية وستم في مزرط في مارف اوركا الحكيرات ربكن

مصمنع فزاديا وتت وفات لحفرت فالمزا لزمرا كرنمجي افعالي ماتم مصفراتنامنع فرايا اورزوهز

ا، م کرلانے بھی اپنی مہنٹیرہ حضرت زمینب کو مزیکٹنے اور نوم ووا والما کرنے سے منع فرا دیا بھیروہ کونسی . شریعیت ہے عب کے تحت ادب امنام (جردنیا سے جام کے میں) ادر شیعہ ماتی علما رعز اداری لعنی مردم ماتم كردا جب قرارديتي بي. لا عندلانشي عباب (١) الم مين دغيره الركم متعلق جوادب اعظم نے يومتيده لكھ ہے كرده : مراكب عمل كو د تجيت اور برلکارنے والے کی اوار سنتے ہیں۔ تراس کا ان کے ایس ثبوت کیا ہے۔ برمجد موجد دہونا اور برمرابت بروتت مننا ترخال كائنات ك مفات منفسي سے بي يناني فرايا: وَيُسُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيسَد ( اورده بربرجيز كوجان والاس) وَتُعُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ شَهِينِد (ادرده بربرميزيرُواه ٢٠) وَهُو عَلَى كُلِ شَيَّ قَدِيْ ( اوروه برجيزير قدرت ركھنے والا ہے) علاده ازي ذايا: نَعْنُ ٱقْدَبُ إلَيْرِ حِنْ عَبُلِ الْعَدِيدِ (بم انسان كى شررگ سے بمي زياده اس کے قریب ہیں)۔ کیا ام حسین اور دورے اللہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سرکی ہیں۔ ہرگزنیں۔ (٣) اگر بالغرض (معا ذالله) ایسا بی ہے میساکرابلشیع کا امر کے متعلق عقیدہ ہے توام حسین الحاتی مجانس اور اتی جلومول میں بھی شرکی ہوتے ہول گے اور فی تحسین فی نے حسین کی لیاری مست بوں کے روکیا وہ ان اتیوں سے نوش ہوتے ہوں کے یا نا دامن ہوتے ہوں کے کریا ماتی والمجی عجيب قرم من - ممشداء كع عم مي البينة آب كولهولهان كررب مي حن كم متعلق التُدنعا لي نے تران مجدیمی بعد دالول کریر بنتا رتمی دی ہیں کران کو خبّت کا رزق متا ہے اور دہ السّٰد کی مطافہ نعمنوں سے بہت خرش میں (فرمین با آتاهم الله من فضله) بلدوه تریه خواش کرتے میں کران کے ىسياندگان ئىمى ما وحق ميں مشيد ہوں اور د ہ تھی التّٰد تعالیٰ کی ان متوں سے مسرور مہول اور وہ تھی جو مزن سے نجات یا جائم حس طرح ہم مشدا وخوت و مزن سے بالکل نجات یا ملیے ہیں۔ (الاُ عُو<sup>ف</sup> عَلَيْهِ مَ وَلا هُ عُر مَعِن مُون -) ان حالات مين الم حمين را وفرات بول مح كريما را الما تميول كو مارے شید ہونے میں شک ہے اور اس قرآن موجود برا میان نہیں رکھتے یا وہ ہماری الف خوت وں اورب رون سے خوش میں میں اور اے حمین کا واولا کرکے ہماری شہا دت کے غلاف احتماج كرر ہے ميں -ان ائل بنگام اما يُوں كے بے رعن كانام اندوں نے عزاداتك

رکھاہوا ہے اجس کے لیے الی شیع ٹری سے بڑی تران کے لیے تیاں پہتے ہیں۔ آفراس کی شری فیاد کیا ہے ؟ اس کی دجرکی یونسیس کر اگریہ آئی ملسیں اور اتی موس نہوں ترشیعوں کے پاس وہ کون سا " تیازی عمل صالح باتی رہ جاتا ہے جس کی وہ ارگول کو دعوت دے سکیس پر تروہ سیاسی ہوشیاری ہے جس کے متعلق خینی نے واضع کردیا ہے کہ ،

فینی صاحب نے مجانس وطوس ماتم کافلسفہ دائع کردیا ہے اور اس امرکا اقرار اسرال کے بالغرض اگر حضرت حسین رضی التُرعنٰہ کر بلا میں سنید نہوت تو بھر شیعہ ندم بسب اور اس کے اپنیا نے والوں کا وجود عالم اسباب میں کیونکر قائم دہ سکتا تھا اور سائخہ کر بلا سے سیسے شیعہ ندم بسب کی اصل صورت کیا تحق جس کی طرف ان کے المر بلا خوف لوم لائم لوگوں کو دعوت دیا کرتے سے معتم شیعہ ندم بسب کی اصل صورت کیا تحق جواب نہیں دیا جا سکتا ۔ البتر ان کی ایک صورت سے معتم مسی صدیک مل ہوجا ہے۔ چنا بخیرا صول کافی میں ہے ۔ میں سلیمان بن خالد قال قسال کسی صدیک مل ہوجا ہے۔ چنا بخیرا صول کافی میں ہے۔ میں سلیمان بن خالد قال قسال کسی صدیک مل ہوجا ہے۔ چنا بخیرا صول کافی میں ہے۔ میں سلیمان بن خالد قال قسال

ابوعبدالله عليه السائم باسليمان انكدعلى دين من كمتده اعزالله وسن اذاحه المذله و المدائلة وسن اذاحه الملك الله الله - فرايا الرمبدالله لين ام جغرمادق) عيداسلام ند المسليمان م اس دين پربوكوم ن جميايا مناف المسعم الدين المركب الشف المستوليات (انكان ترجرامول كافي جلا جميايا مناف المستوري الدين المركب الشف المستوري المركب الشف المستوري المركب المر

چوکہ شیعوں کا مقصدا ام میین رمن اللہ منظم کی شہا دت کے عنوان پر اس کے ای جلوس کے ای جلوس کے ذریعے ملک مجرمی اپنی شغم سیاسی قرت کا بھیلاؤ سے اس سے اب وہ مون می تم کے عبوس پر اکتفانیس کرنے بکہ ، ه مغرمی ده جہا کی تقریات کی اولی وہ آئی جلوس نکا سے جی ادرجا کہ جمیمی می متی جلوس نسی لا دال مجمی اتی جلوس نکا سے کی گشش کرتے ہیں جلوب توسال محرمی کسی ذکسی متی جلوس کا پروگرام بناتے ہے ہی ادر محرم ہویا جہا میں ای جلوس کی متعادم ہویا جا کہ دورات الزبت کی دجہ سے ستی شیع میں کا سبب بنتے ہیں ۔ اس دفع محرم میں جمی کئی مقامات پر شعیوں کی زادتی اور لا قانوبیت کی دجہ سے ستی شیع تصادم ہو چکے ہیں ۔

کرنا چا ہتا ہے نکین ائی الراطی سلامتی کی کوئی پروانسیں کرنا اوردہ مذہب سےنام پا بیٹے سیاسی عزام ا تحمیل کے بیے آگے ہی بڑھنا میا ہتا ہے۔

منع میرال کے مائی جنوس استے میرال میں انی عبوسوں کی تعداد حسبِ ذیل ہے استے میرال کے مائی جنوس استی مبوس ا

يه ائتى جوس ليسس فوس ك نگوانى مي نطلت مير-

جوس کے موقع رمیک کے راستے بدروماتے ہیں - عدالتی کام معطّل ہوجاتے ہیں - انتظامیے یے پرون مسیبت کے ہرتے ہیں ۔ ہروت خطرہ رہا ہے کہیں تصادم زبرجائے اور محرضر حکوال میں تودومرتبہ فرج اچک ہے اورمعلوم بڑا ہے کہ مدنی جامع مسجد کی گل سے گزرنے والے ، اصفر کے جیلم کے مبوس کے بیے بھی فوج آئے گی۔ یہ استنے مصارعت ، انتظامات ، ضیاع ادقا ت بخطرات محض اس لیے میں کہ اہلے شیعے مروّع ، اتی عبوس اپن پوری بنگام الایوں کے سائق میرامن گزرمائیں - لاحل ولاقرہ العالميّة ان اتی جدسوں میں محمور ااور تعزیہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ گھوڑے کو بیلے اتی اوک ولدل کھتے تھے۔ نكين ولدل چركداس خيركانا م سب جرمقونس شاه معرف صنوداكرم متى الله عليد دستم كوبرير عي دي تى اس ہے دلدل سے بجائے اس کو ذوالجناح کا نام دیا گیاہے۔ تعزیہ حضرت ا ام حسین بیخی امترا کے معجرہ كى تىلىدى نام ہے ۔ مائ لوگ ذوالبناح اورتعزیہ كی تعلیم كيتے ہيں اور ير ذوالبناح (محدورا) مي ان كے نديك فرامقاس برا ہے بى يى كورا صرت مين كا ب ديا تعزيد صرت مين كابر ہے . يا جزي قال تعظيم كيدبن كنير؟ انحفرت مسل الندعيدوس نے توقع كم كے موقع برجاں اوليا دائشرى فرون مسب مجل اور مبترن كرباش باش كدادياتها والبيت الشرم حضرت الإمن صنوت المعيل ومعزت اليكم مستوا كم تسادر ادمترن كرمي شاديا تقابيناني ملتدش فأعال للحقيق

" مجسات اورتعوری برباد کردی گئی ، ان می صنرت ابراییم اور حفرت المعیل علیماالسّلام کے مجسّے بھی تھے مصرت علیہ السّلام کے مجسّے بھی تھے مصرت علیہ علیہ السّلام کی تصویر مجبّ تھی ۔ (بیرت البنی جلدا ول مجواله فتح الباری) امام قسطلانی محدث متوفی ۱۲۷ صد محصتے ہیں :۔

" آپسنے ان بوں کے واسطے امرکیا۔ وہ بیت النہ سے لکالے گئے۔ آدمیوں نے الباہیم عید السالم اور اسٹیل عید السلام اور اسٹیل عید السلام کی مورتیں نکا لیں۔ ان دونوں حفرات کی مورتوں کے یا تھوں میں وہ تیر تھے جن سے کفارِ قرلیش اپنے امور میں حکم چاہتے تھے " ( ترجہ موامب لدینہ جا آول مسلام اور شیخ عبد الحق محدث دہوئی فراتے میں:

المعدور ملول دقف کل اندرد اور خار کعب کونول میں دیاد تفرع فراتے ہے۔ اس کے بعد با برتنزیف لائے اور تکلتے دقت حضرت مُرنن خطاب کوعکم دیا کہ انبیا دا ورفر شول کا تصویروں کو جنیں کقارف دیواد الم کے عبر بین نقش کرر کھا ہے رمٹا دو ۔ مجوا نموں نے تمام تصویروں کومٹا دیا گر حضرت الرام می دا فرایا ۔ انسی می دونوں تیرد قوال کومٹ میں دونوں تیرد قوال کا تھ میں ہے ہوئے تھے ۔ مصور کے فرایا ۔ انہیں می میادو۔ یہ قوم نہیں جانی کو انبیاد ہرگاؤ را روئوں تصویروں المجول نہیں کھیلاکرتے ہیں۔ مجوم معور کے ایک دول یا فی کا طلب فرایا اور ان دونوں تصویروں کومجی دصودیا یہ (مجور) نہیں کھیلاکرتے ہیں۔ مجوم مدارج البنوة حلد دوم مدال ا

کے ساسنے باادب عاجزانہ صورت میں بڑیا ہے یہ کسیا اسلام ہے اوراس کوکروار حسین کے ساتھ کیانسیت ؟

روز امرام وزلام رکی ہفت روزہ اثناعت ۱۱ اگست ۹۸، میں بعسنوان

میں کھنٹو اور ملتان کے تعزیے

میں تقریر واری کے محافظ سے دومرالکھنٹو "ایک مضمون شائع ہوا ہے حس کے تعفی آ قتبا سات حسب ذیل میں :

(۱) متان اكيستمري منين صدول رفي طاري ورفي كانام بحى بهدس كى اپنى دوايتي بى اورسى كى زمين سے تدنیب وفن کے لاز وال موتی نطلتے رہتے میں مثنان کی اپنی روائرں میں سے ایک روایت تغزید داری مجی ہے۔ برصغیری عزاداری اورتعزیے نکا سے کی اریخ بستیران ہے - دوڑھائی سو سال بیلے اس کا غازلکھنٹر سے بٹواا ورعز اداری <u>کے دانے سے کھنٹر آج تھی</u> اپنی علیجہ ہشناخت رکھ<del>تا ہے۔</del> اُرُدو كى مقبول منعن مرتب كا أغاز تعبى لكھنوسے بُوا۔ مانمی حبوسوں کے ساتھ مرتبہ کی صنے والے حفات ہوتے تھے۔ان مرشوں میں ا ام مین فوا در اہل بیت کی شادت کے واقعات کو انتما کی پڑسوزا نلاز سے بال كيا جانا تها و رفته رفته روايت محم بولى كئ اوربعد من ميرانيس دمرزا دبير جيس باكمال شعائف مرنیے کا صنف کو مام عروج بک بہنچادیا - <del>برمغیریں سب سے پیلے</del> تعزیہ علم اور ذوالجناح لکا لیے کی روابت کا آغار بھی مکھنؤ سے مڑا ا درطدی سیسلم پرے بصغیر ماک وہندمیں محبیل کی کھفٹو کے بعد متمان ایک ایسا شهر ب جهان اس روایت کی پیلے ہیل داغ بیل ٹرپی - عزاداری کا سلسلہ توان علاقوں میں ہیسے ری سے موجود نفط تاہم با قاعدہ تعزیہ داری کا آغاز اب سے تقریبًا جوڑ صوسال بیلے ہمواجے کچھوعرصے بعد انگریزوں نے ۱۸۸۵ میں با قاعدہ لائنس دیے اور تعزیوں کے راستے بھی مقرر کیے گئے متابی تعزیہ داری کی ابتدا ایرتزور کے زانے میں ہول ۔ مثان کے ایک فواجی نصبہ لمبسے بانبوں اور محور کی چھڑ دیں کو وارکر محرا ایشکل کے تعزب بنا کر لکا ہے گئے۔ متان کے مشہور مورز خ منشی عبدالرحمل نے اپی كتب الميذمان" صفع يرمتان مي تعزير دارى كيمتعلق لكما ب كرمتان شهريس تعزيه لكالف كا ا غاز سیان بادشاہوں کے دُورِا قدار می ہُوا یکن اس زانیں تعزیے کے جلوس نیں لکا مے جاتے تع . تعزیر زارت کے لیے مرن الم مراک مراک وایا تھا۔ آگے عل کروہ تھے ہی کردوان سادن ل کے زہ نے میں تعزید منظر عام پر آنے لگے ۔ یہ تعزید عارفی ہرتے تھے ادر انسی دسویں عرم کے دن جوسی انتسام يردنن كرديا جاتا تخا رازع مزوع مي بندوذ لكوان تعزيل يركوني اعرامن نبين بواتها بكرد

تودان پر آکے منیں است ادر پڑھادے دیتے تھے بیکن عب اجمریزدں نے برمع غیری الوادادر مکونت کو الی پانسی برعمل کی آ و دو سری با قوں کے ساتھ ساتھ ہندو دل اور سلماؤل میں تعزیر داری کے حوالے سے بھی نفریں برعمل کی آ و دو سری باقوں کی دج سے مزاداری ادر تعزیہ کے جلوس شرمی آ دادان تکلنے کے بجئ ان داستوں تک معدود کر دیے گئے جن کا ذکر ہر تعزیہ کے لائسنس میں ہونا تھا۔ ابتداء میں مون شیع مرات مان داس میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں می تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں مون شیار میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں مون تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی تعزیہ داری کی خالفت مزدع کردی و سنتی حفرات میں تعزیہ داری کی خالفت میں تعزیہ داری کردیہ د

(۲) ستان مي بر محرم برتقريبًا ووسوموس نطقة بي جن مي علم الدو الجنان اور تعز وي كے جوس شامل میں متعزوں کی بر عباری تعدادی متان کے محتم کی دجر استیار نیس بکداصل جریس کی دجر سے متان میں برسال محرم کے موقع برمک ادربیرون مک سے سینکواوں اگ بیاں آتے ہیں وہ استا داورشاگرد کے منفردا در بے مثال تعزیے ہیں۔ یہ دونوں تغزیے سنی حفرات کے ہی ادران کا دعویٰ ہے کہ دنیا کھر میں ان کے طرز کا کوئی اور تعزیمنیں ہے ۔ان دونوں تعزلیں کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے ۔ تقریباً مجھیے اکمیسو سال سے بہتعزیے باقاعد گی سے نکل رہے ہیں -استاد کا تعزید دہی ہے جوانی سونیدرہ سال سیلے بناياكياتها جبكرشا كردكا تعزيه ١٩٢١ء مي دوابه بناياكيا كيزكر ميلا تعزيه آگ لكفى وجرسے ختم ہو ك تمارشا كرد ك تعزي كرسته على بل شاه ف دواره بنوايا ادراس كالديزائ وي ركها جوبي تھا۔اتادادرشاگرے تعزیے ک وجسمیر تباتے ہوئے اشاد کے تعزیے کے موجردہ لائسنسدار محملم نے تبایاکہ اساد کا تعزیہ مبنوط کے اکی کارگراشاد نورمحد نے بنایا تھا جکہ شاگرد کا تعزیہ نورمحدکے شاگردالی بخش نے بنایا تھا۔ اس سے دونوں تعزبوں کا نام اس والے سے بڑگیا۔ سیاں برامرقابل ذرکر ہے کرمنیوٹ کوتعزیہ سازی میں ایک منفرد مقام حاصل ہے ۔ شاگرد کا تعزیہ حجم ادرا دنجائی میں اساد کے تعزیے سے بڑاہے ۔ اس کے علاوہ وزن کے لحاظ سے بھی شاگرد کے تعزیے کورزی مال ہے ۔ اساد کے تعزیے کاوزن ننومن ہے جکہ شاگرد کے تعزیے کاوزن ایک سونیدر من ہے۔ اس کی وجدیہ ہے کشا گرد کے تعربیمی اوا بھی استعال کیاگیاہے ، اگر نوبعبورتی کے لحاظ سے دونوں تعزیل كاموا زندكي مائ قواسًا دكاتعزة زاده خولمورت نظراً اب - اس يروكام كياكياب وه انتمائي فنبي اورحاذب نفرب

مرائم نے مزید تبایا کہ اس تعربے کو بنانے میں اساد فرخ کے کیارسال مرت ہوئے تھے شاگرد کے تعربے کی ادبیا کی بائسی نظ ہے ۔ شاگرد کے تعربے کے وجدہ لائسسندار فلام شہر نے تبایا کہ دسوس و تعربی کے تعربے انتخاب بین جبر تقریبا باق بانس اس مقصد کے لیے تعربے کے چاروں طرف لگائے جاتے ہیں۔ تقریبا اتنے ہی آدمی استا دکا تعربی بھی اعظا تے ہیں۔ بیاں یہ امردل سپی سے خالی ہیں کہ دسویں محتم کے بعد ان تعربی لور کھول کو محکول کو محرب میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسلامی کے انہیں تعقبی رکھاجاتا ہے۔ غلام شہر اور محکول کو محکول کو محرب میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسلامی میں دومن اور مرتب پر فرج کرنے بڑتے ہیں۔ محکول کو محکول کی مورب میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسلامی دومن اور مرتب پر فرج کرنے بڑتے ہیں۔ انہوں نے تبایا کہ دہ یسب کچھال بڑے سے اپنی جبت اور عقیدت کے افہار کے طور پر کرتے ہیں۔ انہوں نے تایا کہ دہ یسب کچھال بڑے سے اپنی جبت اور عقیدت کے افہار کے طور پر کرتے ہیں۔ انہوں میں تعربی کے علادہ شتی نما بڑے سے جبی نکا نے جاتے ہیں۔ ان بیروں کو کشتی فوج سے تبنید دی جاتی سے انہا۔

اسمضمون مي الكفنو اور محرمتان كعظيم الشان تعزون كامن طرح ذكركيا ي ب اس س ترین معدم ہوا ہے کرتغزیہ سازی بھی ایک فن بن دیاہے ۔ حتی کر استاذ کا تعزیہ ۲۲ نط ادي نفاة نناكرد كاتعزيه ٢ فط ادني بنايكي - ادر يوسوادى ان تعزيون كوا تحلت تف- اتى دزنى تو حضرت ۱۱م مسین منی الترعذی اصلی قربمی منیں مرگ حتیٰ کراس کی شبیبیں وزن میں۔ باتل میں ایک بعل نامی مُت تھا (مبركاذكر قرآن مميد ميں ہے) وہ سب سونے كا تفا ادراس كى ادنيا أن جاليس نٹ تھى. بات تومر كا کے ہے جتنا کوئی لگاسکے - تربہ تعزیہ نے مُوا پوری بلانگ بن گئ - بھر ہرسال ان کی مرتت بردس ہزار رو ہے خرج ہرتے ہی ۔ بید جب تعزیے کم قیت کے ہرتے تھے زان کو دفن کردیتے تھے ، اب ان برمرایر زادہ لکا یاجاتا ہے۔ اس کے بجائے دفن اور ضائع کرنے کے ان کواسی طرح محفوظ کودیتے ہیں اوراگرمبت بڑا ہو وا کھا در کمقفل کودیتے ہیں۔ لکین معال یہ ہے کہ یہ تعزیہ ہے کیا چیز؟ اس کا دین وسر بعیت سے کیا تھے۔ (۲) تعزیه من غیر جا ندار جیز کی تصور نیس بکریا کے تنبیر اور مجتمہ ہے س کے ساتھ مائی لوگ دی حالم كرتے بیں جو حفرت إراميم عليمات مل قرم اپنے كھوم ہوئے مجمول سے كرتى تھی بینا بخر حزا آبھيم عيراسلام نے والدا ورائي من پرست قوم سے فرایا - ادفال لابیه وقومه ماهده التماثيل التي انت دلها عاكفون (سورة النبياء ركوع ۵- آيت ۵۲) (ده دتت يادكود) جبراس ن ابني ميا اوراني وم

ے کہا کہ یہ کیا مورتمی ہیں بن سے تم عجا ورسنے بھیلے ہو۔ (رجم مولوی اماد حسین کاطی) اس کی تفسیر کالی صاحب تنجعتے ہیں۔ (عاکفون) اس کے معن ہیں معتکف ۔ اعتکاف کرنے والے مجاور مردمیع ہونے والے) (ایس وقت کو با دکرو) جبکر اندول نے اپنے جیا سے اور اپنی قرم سے یہ کہا تھا کہ یہ مورتیں کیا جیز ہیں جن کا تم تعظیم کرتے ہو! ( ترجه مولوی مقبول احمد د ہوی ) ۔ ا زرا در ساری قوم مختلف شکول میں شرک دمت بہتی میں بتلا تھے۔ مورتوں کے اِردگردم بھی جاتے، ان کی متنیں مانے اور طیعا سے بیڑھاتے تھے۔اسی طرح اتمی لوگ حفرت مین رضی التُدعمُ کے مدضہ کی شبیر کے اردگرد بیٹے کرروتے رہتے ہیں۔ اس پرختیل در پر اور سے بیر محاتے ہیں۔ اس کے تعدّس کے قائل ہیں اور سی دجہے کہ مثان کے ہندو مجی ال سنبیول یر حرصاف چرصات تھ (مبساکرزریبش مفرن میں اس ک تعری ہے)۔ (۳) انگریزنے لائسنس جاری کرکے انتی جلوسوں کو تحفظ دیا ہے اوریہ اس کی ایک سیاسی جال تھی تا کھ اس طریق سے سواد اعظم المسنت والجاعت کے خلاف ایک ستی قرت میدانِ عمل میں آجائے اور اگر كيں كوئى سُنّى تعزيه لكا لتے ہي تريه أن كى اپنے مذہب سے جمالت كانتيم ہے- ايسے لوك تنعى نظر آ سے متأثر بوتے میں ادر ریمی وی احتمال ہے کہ متان میں یہ براسے بڑے تعزیے لکا نے دانے اگر المبنت بونے کا دعویٰ کوتے میں توبی آن کا تقیہ ہوتا کہ عام معمل سنتی زجران بھی اس طراتی سے بطور تماشا فی ان کے دام تزویر می آ جائیں۔ اگردمتی برتے توسنی علی رسے تعزیہ کے باسے میں بیجھے لینے ، حالا کو اہل نت کے دونوں کمتب فکر دیو بندی او ربریوی علماء کے نزدیک مردجہ ماتم اورتعزیہ سان ی دغیرہ برست اورحرم میں اورسلک اہل حدیث کے علمار مجی ان کوحرام می فراردیتے میں علادہ ازیں نادا تعن عراؤں كے نزد كي يرتعزلوں اوركھوڑول كے جلوس ايك تماشاكى حيثيت د كھتے ہيں رجس طرح وہ ووسرے تماشے دیکھتے ہی اسی طرح وہ تعزلوں کے علوسوں کا بھی تماث دیکھنے کے لیے بع موماتے ہیں۔ بمرحال یہ ماتمی جلوس کسی طرح بھی جا رُنسیں ہی اور استت کے دروازوں بریہ اتی مبلگامے اور خصوصًا مُسنّی مساجکے سامنے اس قسم کے ماتی منطابرے مذہب المبنت میں کھی مداخلت ہے جس کی مرج دہ سیاسی کومیں ذر داربی سنی عوام وخواص می جب یک دائیں بائیں کی سیاست سے بسٹ کرما کی علیہ وَوَقَعَا فِي کی شاہرا و حبت نیس اختیا رکریے اورجب تک عقیدہ خلانت راشدہ کی بنیا درمتی دونظم نمیں ہوں گے تب كك يدمسانل حل نسين بول مع عق معت صحابة كام رضوان التدعيم الجعين كي غيرت وحيت بني

رت قدیری نعرت ما مل کرنے کا ایک مؤثر ذریع ہے ۔ اگر پر نمیں قرم درج جمہوری سیاست قربج بے تحفظ کے اس میں کا بیائے تحفظ کے اس دین کی برما دی کا با مشبئے گی وال کے نصیر دھو مانی کل تبی قدیر۔

سابق صدر مملکت جزل خیار الحق مردم بها دلورسے والبی برسی ۱۳۰ طیار کے صدر منیا الحق کی برسی کے حادثہ میں الرکت ۸۸ د کرجزل اختر مبادر من اور دومرے بونیاول ور نومي الشرول ميت انتقال كركئ تق لنا تطرول فالدير والجوى - الله تعالى لمياك ي سوارابي اليال ك مغفرت فوطئ الدحبت نعيب بور أمين وجزل منياد الحق كى بلى رسى ، واكست ١٩٨٩ وكوشا فيعيل مسجد بن أن كئ حس مي لا كھوں آ دبى مشركي برم - قرآن خوان بمى بوئى ا درمر حرم صدرادران كے رفقا ، كواليعال ثوابكيا کیا ۔ صدرضیا والحق عرم وصلواۃ کے پا نبد تھے اور جج اور عمرہ کی سعاد تیں بھی ان کونصیب ہوئی تھیں ۔ ال میں شرافت اورسادگی می تقی تریا گیاره سال ده با کستان می اقتدارا علیٰ برفائز رہے - ان می خوبال مجی تمیس اور خامیاں بھی - بنطا سخفی حیثیت سے ان میں سب سے بڑی خامی ربھی کردہ شری پردہ کے پابندر تھے اوانی الميكر بع جاب دوسر مع ماك مي لع جاتے تحصاور اب مك ان كے كھر كے خواتين كى تعويري اخبارا میں شائع ہرتی رہتی ہیں۔ اور تفعی حیثیت سے سنون واط هی نرد کھنا تھی ان کا عیب عما حالا نکروار حی شعار اسلام میں سے ہے۔ گرصدرمروم مزمبی مزاج رکھتے تھے حکیم الامت حفرت علی انترف علی صاحب تھا فری رحة التُدعيد كے سلسلمي غاب بعيت كمى تھے۔ اس نسبت سے ان كو حفرت تعافري كے خليفہ حفرت طواكم عدالمى صاحب (مقيم كراي) سعقيدت تتى اوران سے ابنے خاندان كے نكاح بمى برمواياكرتے تھے۔ مین مذہبی احساسات اور مذابت کے با وجود وہ اسے گیارہ سالہ دُورِ اقتدار میں اسلامی نظام حکومت نزقاً كرسك حالة كرمبنيت سربرا وملكت ال كااصل شرعى فرلينه ميى تھا-انهوں نے زكزة كا نظام جارى كميا مكن اس میں بھی انہوں نے شیعوں کو زکوا ہ آرڈ منیس مے تنتی کر دیا۔ انہوں نے نظام صلوۃ جاری کیا مکن دہ بھی براتے نام تعاجس میں کئ مقامات برایسے ناظمین صواة مقربوئ جوخد بابند نماز زتے معاسر میں ہوس اقدار كا آنا غلب مريكا ہے كہ لوگ عرف وقاروا قىداركے بھوكے بى جوكسى ذريعے سے بى ان كول سكے اوران كل كرسياس جمورت مي مي ده دملك مرض ب حب مي عمد ما سياسي زما مبلا بي - مردم جمهورت ليتنيا غراسان ہے جسے اسلان امول وعقائد کو بست زیادہ نقصان بینچ را ہے۔ یہ مجتبد وب لگام مورث ہے میں کاسیاسی لیٹدان ڈومنٹرورا پیٹ رہے میں عمومی انتخابات کے نتائج سب کے سامنے میں ۔

کیے کیے کیے وگ موبائی اور قوی البیلیول کی زمیت بغتے ہیں بسب کو معلوم ہے اور یہ اسی جمہورت کا نیتجہ ہے۔

کر ماکبتان کی وزیر الم ایک ورت ہے ۔ جمیں بیال سپیلزبارٹی ایسلملیگ وغیرہ سے بحث نمیں ہے ۔ ہم

نے مرت یہ دیجھنا ہے کر کیا ماکبتان میں کرئی بحبی مرد علی تیا دت کا اہل نمیں ہے ۔ ابالله واناالیہ واجعول

بست بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے قیام ماکبتان کا مقصد ہی فوت ہوجا ، ہے ۔ انالله واناالیہ واجعول

اسلام میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی ولادت اورونات کا دن منانے کی

اسلام میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی ولادت اورونات کا دن منانے کی

الیمالی قواب

الیمالی قواب

ترت من ہے ۔ مثلاً حی الاضلی کر حضرت ابرا ہمنے علیم النشان اسلام کی عظیم قربانی کی یا دکارہ ہے اور س

ښرار اصحابر کارم مي جو سب منتي مي- ان مين چوده سو سعيت رصوان و اله يجي مي - ۱۳ اصحار بدر تھی ہیں یعشرہ مبتشرہ تھی ہیں حضرت خالدین دلید ، حضرت سعد بن ابی دقیاص مضرت ابرعبیدہ بن جراح اور *حفرت عمروبن* العاص منی التُنظیم جیسے شہور برنسلِ اورفائے بھی ہیں - ان میں مسترال کے جارموعوده خلفائے راشدین بھی ہیں تعنی امام الخلفاء صزت الو کرصدیق ، حفرت عمرفاردق ، هرت عثمال ذوالنورين اورحفرت على المرتفلي رضواك التعظيم تمعين لكين دورِ رسالت اوردَ ورِ خلافت ِ راشده اوراس كِي بعد تک بھی کسی کی برسی نمیں منائی گئ اور آج کل تو برسی کارواج عام ہور اے باقی راج متیت کے لیے الصالِ ثواب، تودہ ستحب ہے لیکن اس کے لیے زوقت کی تعین ہے نہ اجتماع کی غرورت - اس مسم کے تكلفات مزاع شربعيت كے خلاف بي رصوم و ملواة اور زكوة جسے فرائض كى بابندى تونميس كى جا لَاكنن رسیں پر بے دریغ سرماین ج کیا جا تا ہے جواسراف د تبذیر میں داخل ہے ۔صدرضیا ،مرحوم کی برسی میں گو قران خوانی برق رہی لیکن اس کی تنہ میں ایک سیاسی توتت کے مظاہرہ کا جذبہ بھی موجود تھا۔اس میں دوعلى ربھى بنريك بروئے جو ديسے برسيوں كوخلا فيسنت ادر بدعت قرار ديتے ہيں ادر بھے صدرضيا ، الحق مروم توخفرت تھانوی کے سلسلمیں بعیت تھے ان کے صاجزا دہ اعجازا لحق دفیرہ کواصل مسئلہ المخوط رکھنا چاہیے تقا بنانچ حزت مولا با انرف على ماحب تھالوى ايھالِ أذاب كے باسے ميں اكيسوال كے جابي

نرب البنت والجاعت كاير ب كاموات ملين كوثواب عبادات بيندوعبادات ماليكا بينياه،

(۲) ایک اور استفسار کے جواب میں فرماتے ہیں کر سوم و دہم وجہلم وغیرہ ہم بدعات و ماخوذ ا زکفا رمبود است - تعینی الیصالِ تواب کے بیے تعبرا، دسوال اور جالیسوال (اور سالانه) مقررکونا یسب بدعات میں سے میں جن کو ہندووں کی رسوم سے لیاگیا ہے ۔ (الیفاً احاد القادی جلد بنجم)

(۳) نقیم العفر خوزت مولانا رشیدا حمد صاحب گنگوی ایک سوال کے جاب میں مکھتے ہیں۔ ٹو اب میت کونی پا بلا قید وظارت کے دغیرہ ہم تو عمین ثراب ہے ادرجب تحضیصات ادر التزامات مردج ہموں تر نا درست ادر اِمثِ مواخذہ ہم وجا تا ہے۔ (فقادی رشیدیم ترب )

ان و مَمَلَ عيم (سرق قربردكوع۱۱) ادران كے يے دعا يہنے . باشر آب كى دُعا انكے يے وجب طينان (قب) ہے (ترجر حفرت تعادی ) رئے اس سعد كا ترجر ہے و حفرت سعد أبن عباده سے روایت ہے ۔ انموں نے يمعل لندم كالله على مندوست ميں عرض كيا كر ان كى والده وفات باكئ مي ان كے يے كرفسا عدة افضل ہے؟
عيد وسلم كن فدمت ميں عرض كيا كر ان كى والده وفات باكئ مي ان كے يے كرفسا عدة افضل ہے؟
آب صتى التّد عليه وسلم نے فرايا بانی - بھر حفرت سعد من نے كوال كھدوايا اور كما كريرام سعد (ان كى والده) كے الله عدة جارہے ہے ۔ (مشكرة منزلي)

سائقه يرد عاكريك كريا التراس اجيزعل كاج ثواب مجع عطافر النه كادعده فرمايا كياب ده فلال تخف كرمين بختتا برل یاس کر مینیا دیاجائے توطرت تی استخص کوجے تواب بخشا گیا ہے عطافرا دیتے ہیں۔ تربیت مقدر نے اس عمل ایصال آواب کے بیے کوئی خاص دقت ما خاص چیز یا خاص جئیت کی شرط اور قدیدالگائی بر تو ابن ون البي فون البيري فسيس كن نا جائز اورمد شرى سے تجاوز موكا - (كفاية المفتى جلدادّ ل) العال نواب ادرس کے متعلق بہاں اس سے عرض کردیا گیا ہے کرعوام بر ول کے کام کوعموا مجت با يست مير الناس على دين ملوهد الذك راه مي معدد خيرات كرك اس كا تواب ميت كرمينيا ماال کے یہے ا فع ہے بشر لمکیہ دو عزبار اور متماجوں برخرج کیا جائے۔ اسی طرح بلامعا وضر اور لاکسی و کھلاہے کے قرآن مجیدیا آیت کر نمیر وغیرہ کا تواب بہنیا ، بھی کا رزواب ہے لیکن اس سیسلے میں اب عموماً رسم ورواج کی بیروی کی جاتی ہے اور فرائض را جبات کی طرح اس کا اہمام کیا جاتا ہے اور دینی اور دینوی اکابروز عمام کی برسوں کا اگرسسا فروع برجا مے تو تھے رسال بھرکا۔ فالباکوئی دان بھی ابساخالی نہ رہے گا جس میں کسی زکسی بطیے کی وفات باشهادت نہ واقع ہوئی ہو۔ اس طرح توسا داسال پاکستسان برسیوں کی لیپیٹے ہیں رہے گا اور حفرت ا، مسین رض کی شهادت کی برسی اور حملیم بی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدا کیا تھی اور آ اس کی انتها کی کیاشکل ہے رشرعی حدود کا تھنلہی ایک ابسا مؤمنا نرکردارہے جو اسلام کی سر ببندی کا کیے قرى ذرىعيے ہے ۔ استرتعالىٰ اكيتان كواندرونى ادر بيرونى ساز شول سے محعنوظ ركھيں اور نظام خلافت رامتدہ كى اكي حبلك سے اس كواسلاى اقدار سے منوركردى اورىم سب كوعقيدہ خلافت راشدہ كى تبليغ اوراس کے تحفظ کی زمنی دی کیز کر نظام خلافت راشدہ ہی ایک ایسا معیاری نظام حکومت ہے جو کتاب و سنت كى تجليات كا مظهراتم ہے. أمين كجاه النبي الكريم صلى الشرعلير سلم ـ

محستد پر منو ایمان جب یک طدا پر کس طرح برگا کسی کو؟ اس ان دیجهے کو کوئی مانتا کیوں؟ دو تھیس برتا گر روئے نبی کو



كتاب فطرت كے سرورق پرجونام احمد رقم مز ہوتا تر نقشِ مستى أبجرية سكتا وجود لوح وقلم مزبوتا ير محفل كن فكال نه برتى جو ده امام امم مزبرتا زئیں رہوتی فلک رہوتا عرب برہاعجم نہرتا يتر ب غلامول مي جي نمايال جر ترا عكس كرم منهوتا تر بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خرالام نہوتا ینہ روئے حق سے نقاب اُٹھتا زظلمتوں کا محالے گھتا زدع بخشِ نگاه عرف ال اگر حراع حرم زبرتا سوائے صدیق م کون باتا حضور انور کی جانشینی کہ وہ من ہوتے تر اُوں جہاں میں عبنددیں کاعلم زہرتا یہ سے ہے بعد نبی برّت کا فخر سے روق من ہی کومت جو كسله وى اكسمال كالحضور معنم نهوتا خلانت راشده کا منصب اگر مز برتانسیب شمال خ تر د فست روی آسانی مرتب و متنظم زبرتا زہے عوتے مقام حیرا فرنی میں کتے تھے فورمیر كرنست بوتا مز فلع تعميب مو آج يه ابن م نهوتا

### رعافظ عبد المجيد علاحب ايم الع اردو رام البيتى فركس (حكوال)

خفرت اُمِّ ملم فراتی ہیں: قرل حضرت ام سلمین جب آب کو برّت کی ترقریش کے چند اشخاص حفرت او کررہ کے پاس محے اور کما اے ابو کرمے یہ تیرے دوست معا ذالتہ مجنون ہو گئے۔ وہ مسجد مل المندكى ترحیدی طرف بلاتے ہی اور ترست کا دعویٰ کرتے ہیں بھرست ابد کرم نے فرمایا۔ کی واقعلی ہے نے یہ فرمایا ہے ، انہوں نے کہا ہاں ، آپ مسجد میں ہیں اور میں کچھے فرما رہے ہیں ۔ چنانچ حفر الوكراخ بى كرم متى التُدعليه وسلم كى خدمت بين حاخر بوئے اورا ہے سے اس سلسين ورات ، فرایا - نی کریم صلی الشرطیر وسلم نے فرایا إل - ابو كرو بالیقین میرے رہے عزو مل نے مجھے بشيرو نذير بناياب اورمجه سب وكول كى طرف رسول بناكر بميجاب رحفرت وكرفاللم نے عرض کیا:

خدا کاتسم میں نے کھی آپ کو مبوٹ برہتے واللهما حربت عليك كنابا نیں رکھیا اور باستبرات رسالت کے وانك مخديق بالرسالة لعظيم امانتك وصلتكك لرحمك وحقدار بن بسبب آپ کی امات عظیم وعسن ضعادک. (اراض انفرة مند) مدرم وحسن عمل کے ر

ادرعرمن کیا کراپ ایا اعقرر معائب میں آپ کی بعیت کرتا ہول بطور نے اینالق برُ حایا اور صرت ابو کرم نے آپ کی بعیت و تقدیق کی رحفرت ام سمرہ فرا آل ہیں : بيس التشركة سسم جب رسول التيميل لثر عليوسلم فيعفرت الوكرة كراسلام كى طرف بایا تو انہوں نے ذراعی درز کی۔ نوالله ساتععثم ابوكبرحين د عاه رسبول الله الى الا سسسلام الرياض اله ج ا منه

فرت مبدالہ بن ماس سے رجھاگیا کہ سب سے پیلے کون اسلام لایا - تو انہوں نے فرمایا کیا تہنے حسالت کا

تتعرنيس من المير حفرت ابن عياس من في حفرت حمالية كالذكوره بالا شعر يريد ومنايا ور حضرت ابر كريف كے اول الاسلام ہونے كى تعديق وتصويب كى-

(ازالة الخفاء مترجم ع المسيط اليخ المنفارص) ابن سعد ابوارولی دوسی صحابی کا قول نعل کرتے ہی کہ

قول حفرت الوارولي دوسي انسول في فراي

امل صن اسل عرابوبك را معد يق

ب سے بید حفرت او کروہ اسلام لائے۔ "ا تنك الخلفاء صلى البقات ابن سعدج الما

علته حلال الدين سيوطى حفرت الوكرم ك اول الاسلام ہونے راجاع نقل کیا ہے۔ فراتے ہیں:

دّ ل مبلال الدين سبوطي<sup>ح</sup>

وقد قال اسنه اول من اسلسم صماية ادرتابعين كي اكيكيّر جماعت كا قول ب كرحفرت الوكردة سب

خلائق من الصحابه والتابعين وغيرهم بل اد عنى بعضهم بيلے اسلام لائے بكر بعض نے اس بر الاجماع عليه وزائخ الخلفاء صل اجماع كالحبى دعوى كيا --

مزت المجمن تعفی صحالی منے نے اپنے اشعار میں معزت ا بر کمرم کے اوّل الاسلام ہونے کی شہادت دی ہے –

التُدُواه ہے کہ اے اوکرم تمنے سب سے بیلے اسلام کی طرف سبقت کی

سيغت الى الاسسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعربين المشهد

اذالة النفادج المشق المورة عرايق بدرس حفود كم بنشين كق المورة النفادج المؤرة المتصفرايا و حفرت عائش فراق من وصور في حضرت الوكررة المتصفرايا و مورة عائش الشرى الشرى طرف بلاتا بول و من النشرى الشرى الشرى طرف بلاتا بول و من النشرى المدرة المدا المسلم حضرة المياي كلام خم بى كيا تفاكم من كلام المسلم حضرة الإكروة المسلم الما من حفرت الوكروة المسلم الما يحد البوبكس و المدروة المسلم الما المسلم الما المسلم الما المسلم المسلم

ا در بقول حفرت عائشہ ہ الر کررہ کے اسلام لانے سے حضور صتی اللہ علیہ و تم کی مشرو ریک سال میں ک

خوشی کا یہ عالم تھاکہ

حفرت الوكرون كے اسلام لے آنے كى وجرت وادئ كم ميں حضور سے زادہ مسروروثنا دمال كوئى نرتھا ۔

وسابین الاختبیناحد اکستو سردرا باسسلام ابسی مکیو (البدایردالهایه ج س صنص (اختبین کرکے دوبیاط بیں) -

اکی دفعہ حفرت عرب اور حفرت کے درمیان کسی بات بر ایک اور دا تعمر ایک کرنے کے درمیان کسی بات بر ایک اور دا تعمر ایک کرنی ہوگئ مضورً کو خبر بلی قرفرایا - الله ندمجھے تمام وگول کی مسلوط کرن مبعوث کیا گرتم نے مجھے جھٹلایا اورا او کرا نے تقدیق کی اورا بینے نفس اور مال کے ساتھ میری غماط د چھوٹر وگے بعنی ان کوکوئی تکلیم نام میں میں مسلوک کے معنور نے یو مجلے دو دفعہ وہرایا ۔ ( بخاری ج ۱ مسلو)

قِلِ ابن جوزی مصرت معلقم ابن جوزی فراتے بی : مصرت مسال من ثابت ، حفرت ابن عباس خرست اسار بنت الركرة اورحفرت الرائم عني كاقول ہے كرسب سے بہلے اسلام لانے والے صرت اوكرة من حفرت محمّد بن المنكدرم - ربعيربن الوعبدالرحمل " صالح بن كيبال ، عنمان بن محمّد الامنس ا سب كواس مين منك تنيس كرمسلانول مي سب سے اول اسلام لا نے والے حزت الوكرون ميں -

(عفوة الصفوة صف - الرامين النفره صف)

مذكورہ بالاتصرى يت سے يثابت مواكرسب سے پہلے قبولِ ايبان واسلام كى سعادت حفرت ا بر کرون ہی کرحاصل ہوئ اورسقتِ اسلام والی تمام روایات کا بغورمطالعہ کرنے سے حفرت الوكري كاصحاركرام ميس اوّل الاسلام بونا يقيني طورريّا بت بوتا بهي اوراس سلسلے یں جتنے شوا ہر میں ان میں سے ایک اہم شاہد رحقیقت ہے کہ حفرت ابو کررہ بعثت یدے کھی حضور کے دوست تھے۔

قبل ا زبعننت عفر تر کے ساتھ ابر کرٹ<sup>ن</sup> کی دوستی

ا ورجا لبيت مي حفرت الوكرة حضور کے کرے دوست تھے

عائث منى التُرعنها فرا تى مِن: وكان صديقاله ضى العاهلية (البدايروالهايرج ١١ صوي الرياض النفره ماك)

حضرت ا مسلمه رضي الله عنما فرما تي مين : كان ابوكر صديقا للنج صلى الله عبيه وسلم وصغياله (الرياض النفره صك)

حفرت الوكرم نبى كرمصتى الشرصل الشر عليوستم كي ياب سائقي او مخلص ورست تقے۔

حفرت مناه ولى المترمحدث دبلوى عليه الرحمة فرما تعبي : " وہ (لیعنی الربکرم) قبل ازاسلام ہی انتخفرت ملی اللہ علیہ وستم کے ساتھ طراتی محتبت و

فدائيت افتاركي بوئے تھے۔ (ادالذالفا مرجم جس صف) حفرت الوكرمذ كوحفومتى الله عليوتم كماته كالموجين بى سفوص ادرانس تفاادرات كخفوص المنه احاب بي داخل تقع - اكثر تجارت كيسفرول مبريمي ممرابي كاسترف عاصل بوا ر کا ۔ (کنز العمال) ۔ استحضرت ملی الله علیه وسلم اور حضرت الو کمروووں کے دومتنا مزتعلقات درمنے تھے ۔ (میدلق اکرصن ) ۔ حفرت ابو کمرصدیق ص انحفور صلی اللہ علیہ وہم کے منائر اقدس میں مجرفت ماتے تھے اور الخضور ملی اللہ ملیروستم مجی خائر صدیق میں عمومًا تشریف سے جایا کرتے بھے۔ (ٹافیے تنین میک)

حفرت او کرم جا بیت می حفور کے وكان صديقاله ضى العاصية ("اریخ الخلفارصی)

حب حفور فے ضرت خد بجرہ سے نکاح کیا و نکاح کے سے میں ج گفتگو ہول اس مس حز الركرم واسطرسنے اور نكاح كے وقت تھى حضرت الوكورة موجود تھے -

اختلف ابو كرفسها بينه وببن البكرة دسول الترصل الشرعلي وستماد ذمكي خدیجة حتی انکحها ایاه کے درمان آمورنت کرتے رہے ہاں

(ازالة الخفاج س صنس) يك كدان كانكاح معنورس كرادا.

اس کاج میں ابر طالب، ممزة اور حفوظ کے دوسرے چیاؤں کے ساتھ ساتھ حفرت ابر کرون مجى سرك بوئے - ( مارج البنوة ج ٢ صلى)

> حزت فدیجرم کے ساتھ نکاح کے معاملہ بی حفرت ابو کرم واسط ہے۔ (الاصابرج ٢ حرث عين صفيه

نیزاسی قدیم دوستی کی بار حضرت الر مکرون سوشام میں حضور کے ساتھ مشرکی سفر ہوئے۔ حفرت الركروة سعرشام مي حضورا كے مراہ محق - ( الامارج ، حد عين صفح ") اك رواب ك مطابق حب حفور ف الوطاب ك ممراه شام كاسفركي ومعرت الوكرة عبىآت كے ساتھ محقے - اس سعريں حب بجرارا مب سے ملاقات بوئى اور اس في حفود کے بی ا فرالزاں ہونے کہ بیٹ رت سنائی اور ابوطاب کواس نے وصیت کی کم ہودونعادگا سے حضور کی خوب حفاظت کری تو اولاب نے حضور کو صرت ابو کررہ وصفرت بلال م کے ممراہ کے ممراہ کے مراہ کے مراہ کے مراہ کی کرتم بھیج دیا۔ (مدارج البنوۃ ج م صلیک)

ا بت بڑاکر حفرت الو کردم نے اس سفریں بحرارامب کی بربتارت من لی محق اور اسی دم بر است من کی کھی اور اسی دم بر ا معصرت الو مکررم نے صورم کے دعوی نبرت کے فوراً بعد اسلام قبول کر لیا۔

میمون بن مران کا قرل این مران سے پوچیاگیا کر حفرت ابوکرم بیلے اسلام لائے میمون بن مہران کا قرل این میران کا قرل این میران کا قراب دیا بخدا حزت ابوکردی میر

تر بحیرادا مبب سے ملاقات کے بعدی حضور برایان ہے آئے تھے اور حفرت فدیج بوٹ کے ساتھ حضور کی شا دی کے موقع براس مسلسلمی گفتگو بھی ہوئی تھی اور یہ تمام واقعات اس زمار کے ہیں جبکہ حصرت علی م انجی بیدا ہی مزہر نے تھے۔ (تاریخ الخلفاء صف)

اکید دفع الوکرون نے حفور کے ساتھ شام کا سفرگید ہی سال اور حفرت الوکرون کی انحارہ سال بھتی ۔ دو مان سفر صفور نے ایک بری کے درخت کے نیے تیام فرایا۔ حضور کو سایہ میں شخاکر حضرت الوکرون ایک راہب سے حفرت الوکرون کی جب گفتگو ہوئی کو راہب نے کہا خداکن سے سخوت کی اس بینے جس کا نام بحراتھا۔ راہب سے حفرت الوکرون کی جب گفتگو ہوئی کو راہب نے کہا خداکن سے سخور کی تصدیق گورگئی اورجب نیجے بیٹی ہے بیٹی ہے۔ اس پر صرت الوکرون کے دل میں صفور کی تصدیق گورگئی اورجب نیجے بیٹی ہے بیٹی ہے اس پر صرت الوکرون کے دل میں صفور کی المبنون کا مائل کا راہب کے المبنون کی کرون المبنون کی کرون المبنون کی المبنون کی مطابق الوکل بیات کے دل کے سنے کے گرائی بنی منظر بین (سیرت جلیسہ ج ا صناتا)۔ ایک دوایت کے مطابق الوکل بیاتھ اس سفر شام میں جب بخراد اس سے کہنے پر صفورہ کو دائیں بھیجا گیا تو اس موقع پر کے ساتھ اس سفر شام میں جب بخراد اسب کے کہنے پر صفورہ کو دائیں بھیجا گیا تو اس موقع پر وبعث سے مدا ابو کبر ب لالا حضور کے ساتھ حفرت الوکرون نے بطال الفی وفاقد ہا المداھ ب سن الکے ک

(اذالة الخف مترجم ج ١ صف)

بحرارابب کے ندکررہ واقع کو سامنے رکھتے ہوئے سے عفرات یا کتے ہیں کر چوں کہ بجرارا مب نے یہ کما تھا مخدنی بول مگادرا برکرون ال کے وزیرا وزملیغ تر الر کرونے اس وزارت وظلافت کے طمع لا کیس اسلامی کار مرف ظاہری طور پر بڑھ لیا - دل سے تنیں پڑھا - (تبلیات صداقت صص) معولى دماغ ركھنے والدانسان بھى اگر عذر ذكركرے تواس يراس عراض جواب آن عزل کی سطحیت بالکل داخع برجاتی ہے۔ ذرا دیکھیں کر حفرت ابو کرم جب بحيرارامب كى زابن سے حفرت محمد كى نترت كى بشارت منت بى وكى ان كواس بشارت ب يقين تحقايا نهيس اگريقين تحقا تو تعير حفرت الو كرخ كا سلام له ما يقينياً حرف ظاهري اسلام مز تحابكرتسي ورقتقي اميان واسلام مخفا ادراكر حفرت الوكريف كواس بشارت ريقيين زتحما تو یہ کیسے مکن ہے کر بہثارت کے ایک حصے بر سیعنی حضور کی نوت پر۔ تو بیٹین نرہو ادر دومرے حصتہ بر- بعنی حضرت الوکرہ سے وزیرِ رسول اور ضعیفہ رسول ہو نے میر لینن ہو۔ اگر حفرت ابوکرم کوریقین تھاکہ وہ وزیر پسول اورخلیفہ رسول بنی گے تو لازا ان کرختو کی رسالت بریجی بیتین تھا کیونکر اگر پیٹیں گوئی ہے تواسے کا مل طور پر ستیا ہونا جا ہے اگر حضور کی رسالت برحق ہے اور لینیا برحق ہے تو حضرت ابو کرم کا دزر رسول اور خلیام مرسول

برنا بحی سونی صدبری ہے اور مرت ظاہری طور پر ماننے والا اور دل سے انکار کرنے والا سخف صنور کی وزارت وخلا مت کے منعب کو کیسے حاصل کرسکتا ہے ؟ اس سے بہال معا لم طبع اور لا بے والا نہیں ملکر ایمان دلقین والا ہے۔ اگر بات طبع ادر لا بِح والی ہوتو حضرت الجربية وزير سول اور خليفية رسول محے مقام بر فائز نهو سکتے ۔ با لفاظ دیگر ویل کہ جاسکتا ہے کہ اگر الجربية ول سے الميان نز لات تو حضور کے وزيرا ورخليفة نزبن سکتے ۔ لکين جو کم الجربية حضور کی وزارت ورضافت برفائز ہوئے اس بي ثابت ہوا کہ حضرت الجربية ول سے ايان لائے نئے اور ان کا ايان لائے اور ان کا ايان لائے الله عمول کرنے کی ایک اور میں سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک اور میں سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک اور میں سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک اور میں سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک فرت برسی سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک فرت برسی سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک فرت برسی سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک فرت برسی سے بست اسلام قبول کرنے کی ایک فرت برسی سے نواز سے میں اور انہوں نے مجمعی می می بست برستی نری ۔

حضرت ابوہر رہائے روایت ہے کر حضور کے پاس مهاجرا ورانعار جمعے تھے۔اسی اثنا ہیں حضرت ابد کررم نے حضور کی خدمت میں وض کیا۔

اکپ کی زندگی کی قسم استی استو اسجد المست و قسط رہیں نے کہ بھی کہی ہت کے اکھ بجدہ نہیں کیا ۔ ہیں استے اور استے سال کا بھا کر رہے والدا ہو تا فر برا کا تھ کی کروہ و ہاں سے بھے گئے ۔

میں ہے گئے اور کہنے گئے یہ بیرے معبود ہیں توان کر سجدہ کر ۔ یہ کہ کروہ و ہاں سے بھے گئے ۔
اور میں تمنا رہ گیا ۔ ہیں ایک بُت کے قریب گیا اور اس کو نطاب کرتے ہوئے کہا ۔ میں مجھوکی اور میں تمنا کو گئی ہوا ۔ ہیں نے مجھوکی ایس نے کو گئی ہوا ۔ ہیں نے مجھوکی میں نگا ہم ل ۔ مجھے کھے بینا ۔

اسس نے کو اُن جواب مدویا ۔ مجھور ہی تو ایسے تھے اُن محلی اور بیت میں نے وہ تھے اس نے وہ تھے اس کے دیا ہوں ۔ اگر قرمع جود ہے تو ا پہنے آپ کو بجا ۔ مجھور سے تو ا پہنے آپ کو بجا ۔ مجھور سے تو ا پہنے آپ کو بجا ۔ مجھور سے کہ اور دہ سب منہ کے لگر بیا ۔ اس دوران میرے والدا کئے ۔ کہنے گئے بیلے یک پر مجھور کی اور وہ سب منہ کے لگر بیلے اس دوران میرے والدا گئے ۔ کہنے گئے بیلے یک پر مجھور کی اور وہ سب منہ کے لگر بیلے اس دوران میرے والدا گئے ۔ کہنے گئے بیلے یک پر مجھور کے ہیں ۔ (مرقاق ج اا صفالے)

مارا ۔ میں نے کہ بو کھور آپ دیکھو سے ہیں ۔ (مرقاق ج اا صفالے)

مارا میں نے کہا جو کھور آپ دیکھو سے ہیں ۔ (مرقاق ج اا صفالے)

" شاید سی وجہ ہے کہ حضور نے برارشاد فرمایا ۔ میں اگر کسی کوفلیل بنا آ ترا ہو کرہ کولیل بنا ی اور اس کی وجہ یہ ہے کرحفرت الو کرم سے بھی الیسی باتیں صاد رہوئیں فولیل

سے ظاہر ہوئی - شلاً بتوں کو صرب لگانا اور باپ کی مخالفت وعیرہ ( مرقاۃ ج ۱۱ ملی) صرت الوكرخ كائت يرسى فركاكئ ردايات سفابت سے - ايك اور دوايت الع خطر مور ان ابابکرنسے بیبد لعنہ ہے شک ابو کرم نے کہی کھی کسی بت قعط (سرت طبیرج ا معت کوسجده زکیا-

مدّ ابن جوزی سے منقول ہے کر بعض حزات اسے تھے جنمول نے جا ہمیت بی مث رستی ترک کردی هتی - ان کے نام بر ہیں - ابر کمرصدیق ، زبر بن عمرد بن نغیل ، ورفر بن نوفل ، عبیدالله بن تجش ، عنما ن بن الحوريث ، رباب بن البراء ، اسدبن كريب الحميرى تس بن ساعده ابادى اورانيس بن مرم و (سيرت ع اصب)

مبت پرستی سے متنفرا فراد کی اس فرست میں حضرت اوکرین کا نام سُرفہرست ہے۔ مذكوره بالا تقري ت سے يہ تابت بوا كر حفرت او كري اسلام لانے سے بيلے بھي بت برتي سے نغرت کرتے تھے اوراک نے تھجی کسی ثبت کے ساسنے سُرز جھجکایا اورثبت رہتی سے برنوز عمى اك اسم سبب تها حضرت الوكرون كى سنفت السلام كا عبدالعزيز خالد حفرت الوكرة كے اس عقیده توحید کی طرف اشاره کرتے ہوئے فراتے میں س

تبلِ اسلام تھی کیا حس نے منت برسنی سے برطا الکار

حضرت او کرم نے زمار جاجیت میں ہی شراب کوابینے اوبر شراب نرستی سے حفاظت عرام کرایا تھا۔ ایک د ندصحابرم کے مجع میں آپ سے فی میا گیا۔ کیاآپ نے زماۂ جالمیت میں سراب وٹئی کی ۔ آپ نے فرمایا نیاہ مخدا۔ پوچھاگیا کیا دمجھی؟ الن نے فر مایا تاکر میری عزت محفوظ رہے اور مروت باتی سے - کیونکر شراب نوشی سے آمروخم ہو جاتی ہے ادرمرةت جاتی رستی ہے ۔ اس واقعہ کی جب حضور کو اطلاع کی توفر مایا۔ ابو كرنے ہے كما اوروومر تراسى طرح ارشاد فرمايا ( تاريخ الخلفاء صيل) حضرت عا كنه صى الشرعنها فراتى من :

يقدكان حسوم البوبكسوالخسعو حزت الإكرة نے زمان ما بلیت بہي شراب این اور وام کر لی عقی -

على نفسه ضي الجاهلية

(تاریخ الخلفاء صری)

عبدالعزيز خالدفرات بيس جالمت من محمی می می الت من مکن شراب نوشی سے حف طت معی سی ادت دی ہے حضرت ابو کرون کی فطرت سلیم کی ادرائسی نظرت سبمه کی بدولت حفرت الوکرون کومحارم میسلم اوّل ہونے کا فخ حاصل جوار

حرت الوكرم زمار جابيت مي شعروستاعري شعروشاعرى سے اجتناب می محفوظ رہے ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

والله مساقدال البومكس شعدا الله كالسم مضرت الوكرة ني كمجي كوئي شعر قط منى جاهلية والاسلام نكارنى جابيت بن اورنى الله (" ریخ الخلفاء صبی)

ا در حفرت عبدالمرن زبيغ فرا تعمن:

حرت او کرد نے کھی کوئی شعرتیں کہا اختال ابوبكرشعرا قبط

( تاریخ الخلفاء صبیل)

اورحضور ملى المترعليه وكلم كمنعلق ترارشاد خلادندى ہے:

وَمَا عَلَى مُنَاهُ الشِّعِدَا وَمَ الْمُعَانُ السِّعِدِيثَاء مِن اللَّهِ مَانُ اللَّهِ مَانُ اللَّهِ يَنْكُغَىٰ لَــُهُ ادرسن دہ آپ کے بیان سب ہے۔

اس طرح حفرت ابر کمرے اور صور کے مزاج دطبیت کی مم آنگی سبب بی باہمی دوستی و سکا بگت کی اوراسی کی بروات حضرت او کرم کوس سے بیلامسلمان ہونے کا شرف مال بُوار مذكوره بالا بحث سے مندرج ذل امور ثابت بوئے:

ما المام المصرت المرف فطرتًا مالع تقد اس ي انسي بت بيت سے نغزت متى ادر زماؤها بليت مي محى حفرت الوكرين بثرك اور مثراب نوشى سے محفوظ كرے -٢ حضرت الوكرية كو اوائل عمري سے حضور متى الله عليرو تم كى رفات حاصل تھى -مر حضرت المروة سب سے يدايان لائے۔ ہ ۔ حزت او کرم کا اسلام لانا دیگرمسلانوں کے اسلام کے مقابر میں حفور کے بیے سب سے زیادہ نفرت وا عانت کا سبب بنا۔

۵ اس اولیت دست فی الاسلام کی وجہ سے بھی صرت الر بحرم کا درجہ نما محابرہ سے افضل ہے۔
 افضل ہے ۔ لفول عبد العزیز خالد سے

سب سے سیلے ہڑا مسلماں ہو مسلماں ہو مسلماں ہو مسلمار کی السمالفٹون میں ہے مشمار ہو ہو النکسس ہے وہ بالانعناق امن النکسس متواضع ، متین و با کر دار

اور نعتول علاتمه اقبال س

مهتِ او کشتِ ملت را چر ا بر ثانیٔ اسسام وعن رو برروتیر

مرفع کا مرفی صفح کا مرفی او کرمدین رمنے زانے میں مخط بڑا اور غلری مرفت عنان غی رمنے ایک ہزاروری مرفت کی ہوگئ ۔ صفرت عنان غی رمنے ایک ہزاروری گذم بابر سے منگوائی۔ مدینے کے بچھ بر بابری صفرت عنان غی منے کے باس آئے، گذم مربی سے منگوائی ۔ مدینے کے بھی برای صدمنا فع دیں گے۔ صفرت عنان غی رمن ہوئے ، کیا تم مجھے ایک ہزارتی صدمنا فع دے سکتے ہو؟

مرت عنان غی رمن ہوئے ؛ کیا تم مجھے ایک ہزارتی صدمنا فع کون نے گا۔
موزت عنان غی رمن ہوئے ؛ نامکن ، اتنا منافع کون نے گا۔
موزت عنان غی رمن ہوئے ، لیتنیا سے گا۔ میں یہ اناج عزا، میں تعسیم کردن گا اور امید کرتا ہوں کرملا مجھے ایک ہزارتی صدمنا فع دے



#### سردر میواتی

سفینه عزق کر دیتی مجھی کا نودئری اینی جو نقش یا صحارہ کے ذکرتے رمری ابنی كرست في بار وُربردت منى بيرى اين فداکے فضل سے نقرِ شریعیت ہے کھری اپنی انمی کی روشن سے ہوری ہے رہبری اپنی دکھاتا ہے کوئی میرا کرئی سلم یری این د کھاؤاب مامین سے مہیں ملوہ گری اینی ر د کھلاؤ میس جیلہ گروحیسلمری این دِ کھادُ اہل سُنّت کو زاب بازی کری اپنی اسیمسلک میں ہے خیروفلاح ومبتری این اس سے ہے ہراک سلک بے ثابت برتری اپنی عقید یکے گلابوں سے سجاکوشتری این

ه کرتا عشق یا ران نبی م گر یا دری اینی در قعرنبت یک رسانی کس طرح ہوتی یہ اصحاب محمد سے عقیدت ہی کی برکت نبیں ہی داردگرروز ممشر سے ہراساں ہم صحابہ اسمان دین کے روش سامے میں ہٹانے کومراط می سے اِک مردسماں کو تقية كى رِدائيس اور وكرديت بوكيول وصوكا المیکت ہے سینی خوں تماری استینوں بیط را شعبده بازی کا اینی بند کر هیورو طربق ابل سُنتت والجماعت سلكبي عن مين شيخين و الل بين سي كميال مجت میں اصحابِ رسول انٹری خدست میں لایا بول

مز ہو کیوں ناز سرور مجھ کو اپنے مسلک حق بر کریاتا ہوں دارِ مقصود سے مبیس مجرانی شخصيات تسطاول

## منزياه عندالعربرها محرية والأي أورن

د اکر محدالیب قادری، ایم اے، پی ایج دی

(شعرکا مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز کی وفات کے بعد عقل و دیں، لطف وکم افضال و مہزا ورعم وعمل کے کما لات کر باالفاظ ہے معنی موکر رہ گئے ہیں۔) فضل و مہزا ورعم وعمل کے کما لات کر باالفاظ ہے معنی موکر رہ گئے ہیں۔) شاہ عبد العزیز کے ایک مج عصروقائع نگار مولوی عبدالقادر را میوری (۱۲۹۵ھ/۱۸۹۹)

الكفتة بن:-

‹‹ برای شاه عبدالعزیز علم تفسیر؛ مدیث ، نقته سیرت ا در تاریخ میں شهره افاق تھے۔ أوربيئيت، مهندس مناظره، اصطرلاب، برتقيل، طبيعات دالهيات بمنطق الغاق ا خلاف، ملل دنمل، قبا فه ، تا ویل ، تطبیق مختلف ا در تفریق مشتبه می کمیا سے زمار تخف فن ادب اورترسم كے اشعار سمجھنے ميں بندس تبدر کھنے تھے منقرل بس كلام المراور مار سے دسیل سیشیں کرتے تھے اور معقول میں جو تبوت مناسب سمجھتے ۔ فوا ہ فواہ اپنایوں . میں سے افلا طون ، ارسطوا ورکلین میں سے (امام) فخر مازی دعیرہ کے اقوال کی تائید میں مبتلا سر ہوتے تھے اور اپنی تحقیقات کوفن معقول میں صاف صاف بیان کرتے تھے حیاہے و کسی کی رائے کے موافق ہو یا منہو یا (بحوالے علم وعمل (وقائع عبدالقا در- مرتمب محدّ ايرب قا دري جلدا وّل صهم آل مكتان الحكمية الراحي ١٩٦٠) شاہ عن العزیز کا زمام ہند و ماکیت ان کے مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا دُورہے۔وہ تحد شاہ بادشاہ (متوفی ۱۷۱۱ه/ ۸۸۸) کی حکومت کے آخری زماز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حرشاہ (معزول ٤ ١١٦ هرم ٥ ١١٤) عالمكير اني (متوني ١١١١هه م ١٥٥٥) شاه عالم ان (مترفي ١٢١١-۱۰ ۸ ۱ع) ا در اکبرنانی ( متوفی ۱۲۵۳ هز۱۸۳۷) کا زوال پذیر دور حکومت دیجها بیغل ادشاه اپنے وزرا راور امراء کے المحول مجوراور بے سن تھے مثناہ عبدالعزیز کے بین میں احد شاہ اندھاکر کے قید کردیاگیا۔ عالمگیران کونس کونعش جناکی رہتی میں تھینک دی گئ - شاہ عالم ثانی مدّن بورب مي عشكت بجرا كريزول سے معابرہ كے بعد سيندها كي عات ميں اس نے دلى كے ا برے تخت کو زمنت تخبتی ۔ گر بابر واکبر کا پیجائین حسرت دیاییں کی زندہ تصویر تھا گا کر بھارت سے بھی ای تو دھوم کھاکس صرت سے کتا ہے۔

صرصر حادثہ برخاست بے خواری ا دادبر بادر سروبرگ جب نداری ا مرصر حادثہ برخاست بے خواری ا دادبر بادر سروبرگ جب نداری ا معنا مخاطری میں دبی پر انگر مزیل کا قبضہ ہوگیا۔ اکرشاہ ٹائی برات کا منبین خوارتھا ۔ مغل مفاخری کے دہ نہ میں فیرسلم طاقعیں پری قرت سے ملک میں سنگا مرآرا رہیں۔ بنجاب میں سکھوں آگرہ اور کھورت پر میں جانوں اور تمام ملک میں مرموں نے اُددھم مجا رکھا تھا۔ مرموں کے اِتھول تبیال اور کھوت پر میں جانوں اور تمام ملک میں مرموں نے اُددھم مجا رکھا تھا۔ مرموں کے اِتھول تبیال

دیران ا درخیراً بادم و کی تھیں کسی کا جان و مال ان سے معفوظ نہ تھا۔ مربٹول نے سترہ محلے توشالی مہذ يرك جن مي سيلا عدره من ها عرام المراس الماء المراس فرى عمل مومون مراس مراس في مچه مرتبر نبگال برتاخت کی بهلی مرتبره-۱۳۵ ام /س-۱۳۷۱ مین - آخری مرتبر <del>لالاا میرسمانی</del> يس علم آدر موف - مرزا فهيرالدين اطفرى لكفية بن:

" یہ تمام خراباں مربطوں کی برعملی اور برقمی کی دجہ سے بس سمجھ میں نہیں آ تا کران دھینوں کم ملکت میں آبادی کیؤ کر باتی سے گی۔ مم نے توانی زندگی میں میں دیکھا کردب ہار مل پر دکھینوں کاعمل ہوا توکوئی ایسی خرابی نر تھی جو ملک میں ندائی ہو یغرض مند مثال کی برساری تباہی دکھینوں کے آنے کا نتیجہ ہے " (واقعات اظفری ا زمرزا ظمیالدین اظفری مرتبر عبدالقادر بصبح وترجم محمر حسين فحرى صلا مراس ١٩٣٧)

مر مركوں اور سكھوں كے منظام مے متعلق خود شاہ عبُدالعز مزینے ا پنے چیا شاہ اہل الله (متو فی ١٨٥٥ -م ١٧٠٠٠) كومنظوم عربي حكايت مي لكها م [ تذكره شاه دلى الله أزمولا، مناظرا حس كلاني بباط ا دب كراي ١٩٥١م) - ترجمه ؛ الله تعالى سكتول اورم ملول كويمارى طرف سے مزه حكيها في بت برا مزہ مبت جلد الم اخر ملت کے۔ ان مشر برول نے اللہ کی مبت سی مخوق کوسٹنید کر والا اور عزیب گراریل مک کواپنے طلم است سایا - برسال ہما ری سبتیل ا در شرول پر حرفانی کرنے

ہیں اور مم رہیج و شام ملے کرتے رہتے ہیں۔

مركزى مكوست كى كرورى اوربعالى سے صوبے دار خود مر بو يكيے ستھے بنگال مي على وردى خان ا دراد ده میں برجان اللک سعادت خان نے اپنی حکومتیں قائم کرلیں - دکن میں اصف جا و نظام ا كا اقت ارتها مي ترسياس حالات كاايك بكاسا جائزه ہے معاشى، اقتصادى ، معاسرتى اورندى حالات بدسے برتر محقے ۔ اس زانے کی عام تاریخی نشخصی وقائع ۔ روز ناھیے شعوا د کے شہراً موّب ادرددسرا سم عصرادب اس موضوع برخاص معلوات فرام كرتاب محتر شاه ك ز النيس دكي ك اکی رئیس درگاہ قلی خال ( متوفی ۱۱۸۰ ه - ۱۲۹۹) نے دہلی کی سیاحت کی ہے۔ رساحت کا " رتع دہی" کے نام سے طبع ہو چکاہے ۔اس کے بڑھنے سے سرم وحیا کی انکھیں محبک عابق میں در غیتِ دحمیت کوحیاب آناہے - سپاہی اور بادشاہ عالم اور عامی ہر شخص حقیقت اور واقعنیت

زارافتیار کرتا ہے۔ عمل سے گریز اس دوری عام صوصیت ہے۔ بدعات اور بحدثات کا زوہ تفعیل کی کئی کشس نہیں ہے۔ ایسے زمانے میں شاہ عبد العزینے ابنی اصلاحی تحریک تروع کی ۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز نے ویل قرم مورج کو شبعالا گرشیعیت اور نفیلیت کے برصفتے ہوئے سیاب کوشن کو کشش اور میں اور میں تدبیرسے ردکا یہ انہی کا حقہ تھا اور یہ اس زمانے کا سب سے ایم مسئلہ تھا۔ آپ اب درااس منلہ کا تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیں۔

مغل مناخرین کے زمانے میں شاہی دربار میں ایرانی اور درانی (شبعہ اور شقی) دوستقل بارشاں تھیں سسیاسی اثرواقتدار کے لیے ال دونوں مارٹیوں میں مسالفت ہوتی عقی ایرانی بارٹی اگر جے المیتی یار فی تھی گر اثر دا قتار کے اعتبار سے مبت مضبوط اور تقل تھی۔ وہبت ترتبراور طیم سے کام كرتى تقى اوراكثر كامياب بوتى تقى -اسسكا الزدربار الصلى كرباز ارمك تحاد يول تواستنظيم وفكرك بیا درکن کی شیع حکومتوں نے قائم کی گرشالی مندمیں جالیں کے دوبارہ مندوستان آنے پراس جانت كو فروغ حاصل مجوار اكبركى يايسي خرمبي معامله مي بركى آن ادان تقى راس كا فائد ه كفي لل واسطه اس جاعت كو بُواراس كے زمانے ميں فررائٹرشوسترى (متوفى ١٠١٩ هـ/١١-١١١١م) وارائسلطنت ہنت لا ہور کے قاضی مقرر ہوئے۔ ان کی کتاب مجالس المرمنین مشہور و معرون ہے حس میں انہول نے اہل کے اکار مشائخ وعلمار کوزمرہ مومنین میں دکھایا ہے۔جہا گیرکے زمانے میں زام حکومت نورجہاں إلقيس مقى يشابجان كے زمانے من ورجمال كے كھال آعف خان اوراس كے خاندان كوافتدار عامل مجُوا کیزکم اصف خان کی کششوں سے شاہجہاں تخت شاہی پڑھکن مُواتھا اوراس ک مبلی متازمل شاہجاں کی بیتی کم محق ۔ اور بگ زئے عالم گرون ترسعق کے مشور ہے گراس کے الرامعان میں ال تیع کی ممار تعداد نظر آتی ہے ۔ اورنگ زیب کا فرزند ہمآدرشاہ اوّل جب تخت سٹین مجوا تو اس نے شیع مسلک اختیار کیا ۔ مرکت سیالمنا فزین تکھتے ہیں:

احس مے سیخہ ملک احتیار میں است میں دانت ہمیں سنگ اختیار نودہ (اور اس کی تبییغ و بور تحقیق خود ند مہب شیعہ امامیہ راحق میں دانت ہمیں سنگ اختیار نودہ (اور اس کی تبییغ و انا مت میں کوشال مُرا ) در تردیج و تعقیت مذہب شیعہ می

غلام مین لمباطبائی صلاح ولکستور رئیس کلمغنو ۱۸۹۰) اس نے اپنے نام میں سبید کاامنا فرکیا اور چرتھے سال جوس ۱۱۲۱ صر ۱۰-۹ ۱۷۰۹میں آ شیعہ وزریعم عان کے مشورہ سے مکم دیا کہ خطبہ میں خلفا کے داشت کے ذکر میں صفرت مان کے نام کے ساتھ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ داخل کیا جائے۔ اس میم سے مبورال سنت یں بُل بیدا برق ۔ اوراس بڑمل بیرا برنے کی دجہ سے احمدآباد (گجرات) میں ایک خطیب ماراگیا ۔ لام برئی با اس سے بھی زیادہ بڑھی ۔ بهادرشاہ نے علی نے لاہور کو اپنے صفوطلب کیا یہ مولانا یارمحمد کی قیادت میں مولوی محد مراود دوسرے مبعقہ علی رکے ممراہ بادشاہ کے حضور میں صاحر ہوئے ۔ بادشاہ نے خود مباور مناظرہ کیا گرمولانا یارمحمد نے نمایت بڑات اور استقامت سے اعلان می کیا اور اپنے مُوقف پڑائے تا میں مردے ۔ بادشاہ نے براست اور استقامت سے اعلان می کیا اور اپنے مُوقف پڑائے تا ہوں کے خضور سے نہیں طرزا۔

اُس مرد مجابر نے جواب دیا ۔ میں این خلاسے چار جیزوں کی ارزور کھتا تھا۔ اوّل تھیل علم، دوم حفظ کلام الله، سوم جج ، جہارم شہادت - الحداث کر الله تعالیٰ نے تمین عظاکیں ۔ اُرندے شہادت باقی ہے - امید وار ہوں کہ بادشاہ کی توجہ سے ریمی نصیب ہو یہ

اس کے بعدسیّد برا دران تعلی الملک عبدالسُّرخان (متوفی ۱۳۵۵ء ۱۷۷۱ء) ادر آبرالامراء حبین علی خان (متوفی ۱۳۷۱ء) کا دُورِ دزارت آبا ان دونوں بھائیوں نے اس قدرات ارادر علی خان (متوفی ۱۳۷۱ء) کا دُورِ دزارت آبا ان دونوں بھائیوں نے اس قدرات ارادر علی علیہ حال کیا کہ" بادشاہ گر" مشہور ہوئے۔ وہ مکی سیاست پر ہرطرح جیل کئے ۔ ان کے عقائد و لفریات خرب اشاعت بذیر ہوئے ادر انہیں قبولِ عام حاصل ہُوا۔ ایرالامراد حبین علی خان ہر سینے کی گیارہ ادر انہیں قبولِ عام حاصل ہُوا۔ ایرالامراد حبین علی خان ہر سینے کی گیارہ ادر انہیں قبولِ عام الدولہ شا ہوارخان تھے ہیں :

"احداث مجلس یاز دیم و دواز دیم براه در بلاز ظیم گن نوره کرتا حال (۱۱۷۰ه) است!

(ا ترالاراه حبلااق ل از صمصام الدوله تنابزاز خان صفات (کلکتر سود ۱۱۷۰)

فرخ بیر کے دور میں خان دورال خان نمبتی کے بحبائی خواجہ مختر جمعز اکیے متصوف تھے ران کے حالات میں تحریر ہے کران کے گھر میں اثر طاہرین کی منعبت میں قوالیاں گائی جاتی تھیں۔ بعض مریوین معتقدین سلام کے بجائے زمین بوس آداب کرتے تھے اور ائم اثنا عشر کی منعبت گاتے تھے بتان کے ایک واعظ شیخ عبدالللہ دالرسلطنت دہی پہنچے تواندول نے اس رحجان برگرفت کی اور کھا کہ:

موسیدہ سوائے معبود برح کے کسی کو مزاوا زمین اور مرود کا سننا بھی مز لعیت کے طریق موسول کے خلاف ہے ۔ وقعظ حمد ومنقبت اہل بہت کا منا اور اصحاب کبار کے اسم وذکر گانہ ہونا اسلام کے آئین اور طریق سے دور ہے وہ اس مولائے ہیں اور طریق سے ایک منا اور اسلام کے آئین اور طریق سے دور ہے وہ اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے وہ اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے وہ اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے وہ اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے وہ اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے وہ اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے دور اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے وہ اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے دور اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے دور اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے دور اسلام کے آئین اور طریق ہیں دور سے دور اسلام کے آئین اور طریق ہیں اسلام کے آئین اور اسلام کے آئین اور اسلام کے آئین اور طریق سے دور سے دور اسلام کے آئین اور اسلام کے آئین اسلام کے آئین اور اسلام کے آئین اسلام کے اسلام کے آئین اسلام کے اسلام کے آئین اور اسلام کے اسلام کی اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی اسلام کی کی موال کے اسلام

زندهٔ جادید کو مرده سمحقی بی جولوگ سینه کوبی کردہ بین آج بک بچے بیسین تُر امرہ تاقیامت مانتے ہی یہ نہیں دندہ تر ترقی ہے اب کچھا در مجی مرکز میں اور میں مرکز میں اور میں مرکز میں ا

خط کمھنے و لیے حفرات سے التی س ہے کہ براہ کرم جواب مللب امور کے لیے جوابی لفافہ خوار مجابی کو کے نواز متر ہے ہو گھسے ۔ (ادارہ) بنگ دادن خان (ضعیم) می اسام تی چاریارهٔ لاه جناب مولانا قاری قیام ادین اسینی (خطیب جامع مبیر سبیر ناصفرت عمان عنی اسی حاصل کری و رادلبندی میں امہنام تی جاریارۂ لامودری ذلی ہے سے مجمی واولبندی میں امہنام تی جاریارہ لامودری ذلی ہے سے مجمی حاصل کیا جا سکتا ہے : جناب شاری مجدر ما طرحسن صدیقی مرسیم مرطرحسن مرطرحسن مردوس سطیم مرطرحسن مردوس سطیم مردوس سطی

### مربطانی وربیغردردول مربطانی مربطانی مربطانی مربطانی مربط مربطرشدی ندمهای قانون دونول کی شفی می مربط

حفرت مولهٔ علّا مرحمة اقبال صاحب دنگونی مدیرامنا برالسلال انجیطر د حزل سیریرس مرکزی عجعیت علی د برطاینه

گذشتہ چند دول میں شیطانک ورمزاور اس کے برنجت میں تف مسطر سلان رشدی کے خلا میں نے ایک نیا رُخ اختیار کرل ہے۔ اس کی وجرفینی کا دہ اعلان ہے جو اس نے مسطر رشدی کے تن سے تعلق جاری کردیا۔ برطاوی حکومت کے ساتھ یو رہی ممالک نے اس اعلان کی کشدید میں سے تعلق جاری کردیا۔ برطاوی حکومت کے ساتھ یو رہی ممالک نے اس اعلان کی کشدید مزت کرتے ہوئے اپنے اپنے سفرا واپس بلانے کا اعلان کی جبکہ ایران نے بھی ان تا جمالک سے اپنے نمائز سے واپس ٹبلا لیے لیکن علا مرخمینی نے اپنا بال والیس لینے سے الکارکرتے ہوئے انعام میں مزیراضا فہ کر دیا۔

تینی کے اس اعلان پر بوائی میں سالوں اور فیرسلوں کے درمیان سخت کسیدگی پائی جارہی ہے مبطانوی درا نع ابلاغ اور اخبارات نے دل کھول کراس مرمنوع کو مرفقرست رکھا اور تبعی رسی مرفوع کو دیا ۔ حکوست کے ساتھ ساتھ اخبارات نے بھی ایران کی اس دھم کی کو اپنے ملک ہیں مرفعات قرارد سے کر برطانوی عوام میں ایک ذہبی انفلاب پیدا کر دیا ۔ بعض اخبارات نے اس موضوع کو جھا کو المی اسلام کے خلاف مضامین اور تبعیب شائع کیے تبھرہ نگادوں میں ان ہم ہماد مسلالوں کو المی اسلام کے خلاف مضامین اور تبعیب شائع کے تبھرہ نگادوں میں ان ہم ہماد مسلالوں کو مرفوم نہر ہماری میں ان ہم ہماری ازاد اور جن کے خیال تعزیل تعزیل تعزیل میں اس تا درائی اور جن کے خیال تعزیل تعزیل میں اس تا موسلے کی اور افہار کا منا دمنکر دن نے اس کے سے اور انجاز کی اور افہار کا منا دمنکر دن نے اس کے سے اور کو کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کا درائی اور انجاز کی اردائی کو ت میں ووسل دے کر کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کا درائی کو اردائی کو اور کی اردائی کو تا میں ووسل دے کر کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کا درائی کا درائی کی اردادی کے ت میں ووسل دیے کر کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کا درائی کو تردادی کے ت میں ووسل دیے کر کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کا درائی کو تا میں ووسل دیے کر کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کا درائی کی آزادی کے ت میں ووسل دیے کر کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کا درائی کی آزادی کے ت میں ووسل دیے کو کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کو کر میں اس ناول کی اشاعت کو اس کو کھیے لفظوں میں اس ناول کی اشاعت کو اس کو کھیے لفظوں میں اس ناول کی اسامی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے تو کھی کو کھی کے تو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو ک

جانزی تبلاد یا ربعض لوگوں نے رفیر ہوا نظر دادے درمیان اس بات کی و ضاحت کی کہ اس اعلال کی علق مرف شیعیت کے ساتھ ہے اور اوری دنیا میں شیعہ اسب مرف ۱۱ فی صدی ہے سی مالال كاس اعلان سے كوئى تعلق نميں ہے اور زمى اس كى تائيہ ہے۔ كجيد دانسۋرول نے ندم بى تشدد سیندی قرار دے کر خمنی کے اعلان کی مخالفت کے ساتھ علی رکوام ادر سلمانان برطانے مطالبہ پرکڑی کمتر مینی کی - دری اثنا فرانس میں کچھ رشن خیال عرب اور فرانسیسی ادیول نے سلمان رشدی اوراس کی ستاخانه کتاب کے حق میں باقاعدہ منطاہرے بھی کیے ۔ عز فعیکہ حب طر نظرا تھائیے نئ باتیں نظرا ئیں گی۔ ٹی وی اورا خباروں کے مبقروں نے مختلف لوگوں سے نظرامی لے اوراس کے ذریعے یہ نابت کرنے کی کوشش کی کمسلماؤں میں اس موضوع بر اتحاد نمیں بلکہ بلکرتف دبیانیاں میں - اس طرح مسل اوں کی انتماعیت میں رخہ بڑگ اورمعا ملر آگے نہ بڑھ سکا۔ برطانے کے تعبض اخبارات خصوصاً سیشنل فرنٹ گردہ کو بینہری موقع مل گیا - انہوں نے اس موضوع كراس قدرحاشيرآران كحبها عقرعام كياكرمقامى بالمشندول كرمسى اول كالفت براكسا ديا طبط ادر سلمان كو تستّد ، تخرب كار ، دمشت گرد ، جزنی قرار د سے كونسلی منافرت اوركشيدگی کی فضا پیداکردی جلئے ۔ اس گراه کن پرا بگنیده نے مقامی باستندوں کو حقیفت بیس ہے کہ بہت زادہ متا ترکردیا ہے۔مسلمانوں کے دفار اورمساجداورد گرتنظیموں کونون اورخطوط کے ذریعے ڈرایا دھمکایا جارہ ہے ۔ انجیٹر کے علاتے میں سلمانوں کے مگھردن میں گمنام خطوط ارسال کیے گے جس میں رشدی کی مخالفت ترک کرنے کا مشورہ دیاگیا ۔ جیواور جینے دو کے اصول بیمل کرنے ک تاکید کی گئاور د بیفغوں میں دھمی اور اخراج کا بھی تذکرہ کردیا۔ بریٹر فورڈ کے اسلامی دنسازمر ملے کی خبری ا در معیر ۲۲ فروری ۹ ۱۹۸۰ کولندل کی سب سے بڑی رکینبطی پارکی سجد بر بڑول م کے ذریع علم اور دیگر دھمی امیزون اس بات کے بڑت کے لیے کافی میں کرمطانوی سلماؤل بر عرما جات ناک کرنے کے لیے پری تیاری کے ساتھ ساز شوں کا حال کھیا دیاگیا ہے۔ سكين ان سب كے با وجود برطانوى مكومت ا وربرطانوى عوام نے يى تبيتر كرركھا ہے كما المراسلا) کے معالبہ کومسترو کر دیا جائے۔ بور بی ممالک کے ارکان بھی اس کے حامی میں اور اس کی وجیبان كرت برف ك جاتا ب كربطانداك آزاد مك ب ربيال آزادى تقرير وكريم معامتره كااكي

صدا درقا نون ہے۔ اس پرسی کی مدا خلت یا پابندی قابل قبول نہیں یس جے دیکھیئے آزادی ہے ہوری کے اور از کا کاخر ہے کی سے سے کارا نرکا گر ہے گئیت گار ا ہے لین کسی نے آئ بک مٹند ہے دل سے یہ سوچنے کی زحمت کو ارا نرکا گر اس کتاب میں وہ کون می تو بہن وگرستاخی ہے جس نے اہل اسلام کو مساجد اور کھودل سے مطرکوں ہے۔ لا کھوا کردیا ہے اور برطاینہ کے درود وارنا میں رسالت میں التہ علیہ وہتے کے تحقیظ کسے اعلان سے کونے اسٹے ہیں ۔ اور بے بینی بائی جاری ہے۔ گونے اسٹے ہیں ۔ اور بے بینی بائی جاری ہے۔ افسوس کراس حان کسی نے توجہ نرکی۔

ا۔ ہم نے مانا کہ یہ ملک آزاد ہے۔ یمال آزادی تقریر وتخریر کی فضا ہے لیکن اس آزادی کا اس یہ تو منیک کوئی کی ماں بمن پر کھلے عام بڑا کیا جائے ، کسی کو گال دی جائے ، کسی کا گریابن بچوا جائے۔ کسی کے مذمب پر اس طرح گذرہ کیچو انجیالا جائے ۔ کسی کے خلاف اس قسم کی بدگوئی وبرزبانی اورست وشتم کا مظاہرہ کیا جائے ۔ اگر اس کا نام آزادی ہے توریفظ آزادی کی سخت توجی ہے۔

اس کا نام آزادی نمیں عجر سرائظم وزارتی ہے۔

( الخيطرالیزنگ نیوز ۲۳ فردری ۹۸۹)" اس طرح کررکمنیش نے اخبار سن اور نیوز آن دی درلید" کے خلات ہتک عزت کا دوکی كرديا جرب أسان جيت لياكيا كيونكركس كے خلات الزامات سائے غلط تھے وا خارات كى كنسل في معافى المنكف كي سائد معتدم كاخرجيدا ورم حار بهي اداكيا- ( ديكيت "سن" ١١ فرورى) الم خطر فرائي اگراس اخبار ذيس كو آزادى مخرير كما جازت يمنى تو تعيراس بركبول مقدم دا زكياكيا عدالت نے کیوں جرمار دینے کا فیصل سنایا۔ وجریہ سے کہ آزادی تحریر کا مطلب یہنیں کہ مرکسی کی مگروی اجیالی جائے اور ہراک کی بے عزق کرنا پھرے اور اگر کسی نے بلا ٹروت یہ حركت كى توقابلِ مواخذه بوكاء اسسے يه معلوم كرنا آسان بوكيا كواس مكسيں جهال أزادى تحرير تقرير كى اجازت ا ورفضا ہے توسائق ہى دومرے كى توبىن وكت فى كى قانو تا مجرم اورقابل موخدہ اب اگراس کتاخانه ناول کے حرف ایک ہی زخ پرامرار کتے رہنا کہ یہ ناول آزادی تعزیرہ تخریر عضن میسے اور دوس رُخ سے کمیر صرب نظر کردنیا انعاف کے نام بیب انعانی ازادی كنام بربع قتى نبين تو اوركيا ہے - كياس كتاب مي تو بين وكساحي بيشمل كوئ عبارت نبين؟ كياست شيم كابرط الهارنيس؟ كيركساخي تعبى ايرے غيرے كى نمين -ايك الميى مقدس ومخم ابل اسلام ہی نہیں ، اعدائے اسلام تھی کر کھیے ہیں جن کی پاکیزہ زندگی پرغیر سلموں کی شہاد تدی تھی موجرد ہیں جن کے ماننے والے اور حنبایں اپنے اہل دعیال ،عزیزوا قارب ملک کا کنات کوان پر قربان کردینے والے ایک دونمیں ارب الراب کی نغدا دمیں دیے عالم میں پھیلے ہوتے ہیں اگر ال اسلام نے اس انتهائی گستاخی و تر من کے خلاف صدائے احتجاج ببندکرتے ہوئے برطانوی عدالوں اور حکومت سے انصاف کامطالبر کیا آرا خرکون ساجرم کیا ؟ کیا گستاخی کے خلاف صدائے احتجاج بدند کرنا مجرم ہے؟ اگر نسیں اور تھیناً نہیں تو پھرا ہی اسلام کے اس مطالبہ کوسیم کرتے ہو ورا کرنا محوست برلمانیه کی قانونی ذر داری می سے اور اخلاتی ذم داری می -٧- ار حکومت بطانی آزادی تقریر و تحرید پری امرار کن رہے تو انسی اس کا جواب دینا ہوگا كروب متحده بندوستان مي الكريزى اقتدار كے خلاف علماء كرام اورعوام نے تقرير يوكي ،كتابي کھیں اور آزادی کے لیے اپنی اپنی اٹے کا فہار کیا تو آخرانس دخوں پر کیوں لٹکا دیاگی ؟ کیول قید بند کی معوبوں میں مبلاکیا گیا ؟ آزادی تقریر وتحریر کے ان متوالول نے انہیں آفرکس جُرم میں

مزا کے مسلنے میں کساگیا؟ اس وقت بھی بہی قانون تھا تر پھراس عنوان کا گلاکس ہے گھونط دیاگیا؟ اگراس وقت اس آرادی تقریر و تحریر کا گلااس ہے گھونٹ دیاگیا تھا کراس سے برطا نوی اقترار کی توہین وگستا جی پورسی تھی تر بھر خلارا انساف فرمائیے کراس تر مہن اورانتہائی گستا جی کوکس ہے آر اوی تقریر و تحریر کا عنوان دیا جار ہے ؟ کیااسی کا نام انسان ہے ؟

عجيب باسب كرجب مئله ابي ذات كاأجافة مين أزادى تقرير وتحرير حجم برجاتي ہے اور حب سئلہ دوسرے فراق کا بن حائے کھرسی عوان انصات قرار بایا ہے . فیاللعجب م - بعض دانشورول نے اس كتاب ميں انتهائى گت اخار عمول كا اعترات تو خردركي لىكن آزادى تورق تحرير كاعنوان قراردے كر تھي اسى لكير كے فقير بنے رہے - ہم ان سے يہ بوچينا جا ستے ہيں كماس كتا . میں جننے گستاخانہ جملے ہیں اگروہال سے ان ناموں کوشیا کراس کی حکم مکہ برطانیہ، اس کا شوم، اس کی صاحبزادی اس کی بہواس کے عزیزوا قارب کے نام ایکھ دیے جائیں ۔سٹی آف جا ہمیۃ لندن اور پیارک كقرارد، دياجات راي كالفظ سرجيزى إوك لي لكما جائے (وغير ذلك) توانعان فرا في اس دقت آب كارد على بركا؟ كياآب اس كناب كور داشت كرير كي كيا الرقيت اکب کی غیرت اس بات کوگرارا کرے گی کر اس کنا ب کی عام اشاعت کی جائے۔ اس وقت اکب کا رة عل كيا ہوگا ؟ كي آپ اس كتاب كر برداشت كري كے ؟ كياس وقت آپ كى غرت اس ات كو گوارا كرك كى كراس كتاب كى عام اشاعت كى جلئے ۔اس وقت اگراپ بابندى لكا ناجا بن اور دومرے لوگ اسے آزادی تقریر و تحریر کاعوال مے کراتی کے خلاف می ذبالیں ترکیاتی گوارا كرلسي كے مطبع مكرن سى وزراعظم رسى آب كے والدين كے باتے ميں بى يا عنوان اخستيار كرايا حائے ترات كارة على بركا؟

ہم سمجھتے ہیں کواگراک میں ذرہ مجر بھی شرم و میا ہوگی تراب اس کتاب کے خلاف سخت
سے سخت افدام کرنے سے گریز نرکری گے۔ اس سکھنے والے کو یاتو دمائی مریفی قرار دھے کر
یاگل فعانے بھیجنے اور اس کا معائز کرنے کی ہوایت کریں گے یا بھراس گستاخ کوقا نون کے
سنجے میں کس کر رکھ دیں گے کر اس نے بلا بڑت اس دریدہ دہنی دکت افی کا مظاہرہ کر کے ملک
یا وزیر یا برسے والدین کو بہنام و بدکام تبلا ویا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کا قا فرانینی

کے گا کا زادی تقریر و تریر کا مطلب طکر طانے کوح انی کنا ہے کسی محرّم کوشیعان کے نام سے لیکا زا ہے۔ کا کوا زادی تقریر و تحریر کا قاذن اپن جگر مستم لیکن حب کسی ہے۔ بسب اسی بات کوم سمجھانا چا ہے۔ بسب کا زادی تقریر و تحریر کا قاذن اپن جگر مستم لیکن حب کسی محرّم دمنقم کی اس انعاز میں گروی اُمچھالی جائے تواس کا نام مرامر زیاد تی ڈولم ہوگا اور پرچر قانونا مجمع مستم می گئے ہے۔

۵ - آزادی تحریرو تحریری نفا کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی تومزدری ہے کہ مارح کون ہے ؟ کسنے دوس برحمله کیا ج کس نےکس کی عزت برحملری؟ بطانوی قانون میں بیشق بھی تو موجود ہے کہ جا دیا مجرم ہے اوراس کے خلات برمکن ذرائع ووسائل اختیار کرناان کا فرلمنیہ ہے۔ شال کے طور پرگذشتہ حین سالول میں رُوس مبیں سُرط قت نے افغانستان کو اپن جارحیت کانشانہ بنایا ،ظلم رستم کے ذریعے اپنا قبضه حارى ركحاليكن مغرى مالك خسوما بطائيرنيه اس مارحيت كيخلاف سخت قدم أتحايا جارح كوراعبلاك مكرمارح كے خلاف قرار دادي باس كرنے مين شرك مين الله مين بارون پرنٹرک افغان مجا بدول کی اماد کی ، انہیں سخعیارول مصلیس کیا - انہیں تمام ذرائع وسائل شیاسکیے، ان کی مجر دیر حمایت کی جا فرکوں ؟ اس مے کر روس جارح تھا۔ اس نے کسی کا دل د کھا یا تھا تو کو برطا نیسے برداشت نہوسکا بلکن حب بین سفلہ خودان کے ملک میں بین ا ماہے قوحیرت کی نہتا منیں رسی کرجارح (مسطررشدی) کو ز مرف ممایت کالعین دلایا جاتا ہے بکداس کے بجاؤکے لیے برمكن ذرائع اختياركي جاتے ہي - روزان بزاروں كا فرج جارح پربرداشت كذا اپنا فرض مجعا جآيا ہ۔ سیان تک کرور یی ممالک کے ارکان کو جارح کی حابت کرنے بیجبور کردیا حابہے کس قدافتوں ک بات ہے کہ روس تہ جارح عظمرا کیؤکدان کے مفا دات پرضرب پڑی ا درسطررشدی جارح نمیں عظمرا اس میے ان کے مفادات اس سے وابستہ منے رخیال فرائے مارح کے موضوع پر ذہنیت میں كنازن داتع موراكب -

ہم میں بتانا چاہتے ہیں کہ مارح کے خلاف آپ کا جرقانوں ہے دہی قانون مسطررشدی پر لاگر ہم نا جاہئے کیؤ کمہ دہ جارح ہے ۔اس نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور ہزاروں نہیں مین مسلی فوں کے تلوب زخمی کیے ہیں۔کیا یہ جارح کی فہرست میں نہیں آیا؟

ہماری ان ساری گذارشات کا حاصل یہ ہے کرشیطا تک ورسز اوراس کا برنجت مصنف بطانوی

قانون کے امتبار سے بھی مجرم ہے اور مم قانون کی روشنی میں ہی یہ مطالبرکرتے ہیں کہ اس مجرم کوسخت مزادی جائے اور قانون کو حرکت میں لایا جائے - میں مطالبہ سلانانِ مرطانیہ باربارکررہے ہیں جس کاپُرا کرنا برطانوی حکومت کا قانونی فرمینہ بھی ہے!

۱۰ علادہ ازیں یے بھی ایک دعویٰ ہے کہ برطانیہ مورادر کمیونسیط مکت بیں ۔ انہیں اعراف ہے کر بیگ ایک مذہبی (عیدائی) ملک ہے ۔ یہاں کی مکہ عیسائی فرقے کی ایک مذہبی را بہنا بھی ہیں ۔ اگروا تعثّا یہ دعویٰ حقیقت پر منی ہے تو بھیر مذہبی اعتبار سے اس بوخوع کامل آسان ہے ۔ اس کتاب ہیں اہل اسلام کے مزہب خصوصًا بیغیران اسلام کی سخت تو ہمین وگستاخی کی گئی۔ انتہائی گذی الفافلا استعال کیے کے اگر مذہبی نقط انفلاستعال کے اگر مذہبی نقط انفلاستعال کے اس موضوع نے بطانوی دعویٰ کا پول کھول سے اس انہائی افسوس کے ساتھ کہنا پول رائے کہ اس موضوع نے بطانوی دعویٰ کا پول کھول ساسے اُتا ہے کہ اس موضوع نے بطانوی دعویٰ کا پول کھول کر رکھ دیا ہے ۔ یہاں کہ بہت رائیں ۔ دائیں الحاد بدنہ ہی سرایت کر حکی ہے ۔ یہ اسی کا نتیج ہے کہ اس گستانا نہ ناول کو پہت کو رکھ کی ہے ۔ یہ اسی کا نتیج ہے کہ اس گستانا نہ ناول کو پہت کے بیا ہے کہ اس سے ان ہیں اختار سے موجودہ حکومت نغور حائزہ نے تو انہیں بھیتنی اہل اسلام کا مطالب معقول نظر سے اُلی احلام کا موال معقول نظر سے انگر انہیں اختار سے موجودہ حکومت نغور حائزہ سے تو انہیں بھیتنی اہل اسلام کا مطالب معقول نظر آئے گائین حیف درجیف کراس خالص دئی کوشش کی گئی۔

کرنااسلام سے ایخود دھوناہیے ۔مشرر شدی نے اپنے آپ کوچی نکر ایک سلمان کی چیٹیت سے بیسی مرکے کستاخی رسول صتی المدّعلیہ وسلم کا برترین از لکاب کیاہے اس لیے وہ اسلامی نقطر کنارسے مرتماد راسی سنزا کاستی ہے ۔

لطف کی بات یہ ہے کہ مرحکم اور قانون مرت خرید علی صاحبما الصلوہ واسلیم ہی کا نیں کا برائی با مبل نے بھی ہی مزاتجویز کو رکھی ہے۔ شریعت اسلامیہ بین بغیر کی گستاخی کمز اور اس کی مزاقل بان کی گئ جبکہ بائبل نے قاضی اور کا من کی گستاخی رقبل کا فتوی صادر کیا ہے عور سے ملاحظر فرائے:

دو شریعت کی جو بات وہ مجھ کو سکھائیں اور جبیا فیصلہ تجھ کو بتائیں اس کے مطابق کو نااور محکے فیصل تا کی ہو بات مسل کی مطابق کو نااور محکے فیصل تا بائی مند مونا اور اگر کوئی شخص کستاخی سے بیش آئے کہ اس کا من کی بات ہو خداد نہ تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑ او مہتا ہے مایاس تا من کا کہا نہ شخص تو وہ خص مار دالا جائے اور تو امرائیل سے اسبی بڑائی کو دُور کر دنیا اور من کی کہا نہ شخص تا کی ہے ہیں نہیں ائیں گے ۔ "

مد وگ من کر در جائیں کے اور کھی گستاخی سے شین نہیں ائیں گے ۔ "

(استثنار باب > ا عملات مسل ا

مطلب ہے کہ قررات کے مقل کی بات کا انکار اور ان کے فترے سے انحرات کرنے والائن اور واجب القتل ہے اور یا یک ایسی بماری ہے جس کا دُور کرنا از حد ضروری قرار دیاگی مسلمانوں کوخونخوار اور ظالم قرار و بینے والے ذرا اپنی کتاب مقدس کی طرف نظر کریں اور مذہبی حیثیت اس موضوع کو دکھیں قرانہ میں شریعیت اسلامی بریا عمراض کی کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی ۔ یہ الگ ب ہے کہ وہ اس کا انکار کردیں جبیاکہ گذشتہ سطور میں عرض کیا گیا کدان کے نزدیک فرمب کی کوئی حثیت و

و نغت نہیں ہے۔ پیش نفرہے کر کتاب انتثار کے بارے میں ہودی اور عیبائی دونوں فرنتی کے علماراس پر متفق میں کر ہے کتا ب سیزنا حفرت موسلی علیالسلام کی تصنیف اور آپ کا بیان کردہ قالون سے جس

ك يه الك بوخوع بكر تحقيقى دُنيا مي ان كا دعوى بالكل نعط ب- لل ظرفر الي احت ك العيف و فجول ب ولصيح لمن حرف كتاب ولكليم والسيع "

طرح ہودیوں کو ان امکانات برعمل کڑا واجب ہے اسی طرح عیسائی قدموں کو تھجی اس کا ماننا لازم ہے ۔ اب دیجھتے ہی اوسٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔

اگراع کی یمغربیا و را زاد میال قرمی می اعراض کرتی مجرتی می کراسلام کے قرانین بڑے سخت اورتشدد پرمنی میں۔ نون فوالے کے احکام ان میں موجود میں ۔ آ زادی کے دخمن میں تولید ادب یہ گذارش کرنا چا میں گے کد دمرول کی انکھول میں تشکا دکھانے والے اپنی انکھ کا شمسیتر کمبرائیں دکھیتے ۔ ہم یہ بات وزق سے کرسکتے ہیں کر بائبل نے جمزائیں تجویز کی میں ان کرد تکھنے والے اسلامی تا ذون پرا عزا من کرنے کے لائن ہی نمیس تنفیل میں جائے بینے میدرزائیں درج وزلی کرتے میں ۔ لا خطرفرا فیے :۔
 با خطرفرا فیے :۔

١- فيرالله كعادت برمزائة تل (ديكية فردج باب ٢٢ عند التثناء بالله علامان)

٧- ماں باب ربعنت كرنے دائے ہے ہزائے تل (ديكھنے فردج باب ٢١ عط)

٧- نافران بلياتش كاسترجب (ديكية استثنار بالبيد)

م اغواء كرنے والے كوفل كردو ( ديجيئے خروج بال عط استثناء بالل عك)

۵۔ سوتیلی ال بہوسے زنا کرنے والے قابل گردن زدنی (دیکھتے احبار باب ال

۷- رملی کاسنانش ( دیجیت ا حبار بانب مسل)

، بیری ا درسکسس کراکشمار کھنے والا (دیکھتے احبار بات مہد)

٨- بين كربي مترم كرنے والا (ويجھتے اعبار باب عظر)

و- زانی اورزانی قابی قال (دیکھیے احبار اب سند استثناء باب سند)

١٠ جولما نبيت ليامائ (ديكھ انتثار بالله عله باب على)

ار ایک مرقع بربیار معیونے والاقتل کیا جائے (دیکھتے خردج بال مال)

ع رفر الحيے بائبل كى مزائي كن القاب كى ستى بى ؟ اسلابى قوانين كوومتياند اور ظالما ذوار دينے والے بائبل كى تجويز كرده مزاؤن كوكس كھتے ميں واليں گھے۔

کھلا قانونِ خداوندی پراعترام سے بل اس کے امودں پر بور کرنے کی خردرت ہے۔ جب یک ان امود ک سے واتغیت رنہرگی ذہب کی قدر نہیں ہرسکتی ۔ الحادو ہے دی زند قدودہر عقائد سرایت کرتے جائیں گے - مجراس کا نتیجریہ ہرگا کہ فدائی قانون پرانسانی قرانین فالب آتے جائی گے جو ہرروز ترمیم توسیخ کے متاج اور نقصان پرمنبی ہوںگے۔

سوبار کر حیا ہے توامتحان ہارا

دبانے کی کوشش نے کی مبائے ۔ کیوں کہ سے
باطل سے دبنے والے اے اسمان نمیس مم

### حَق يَجَارِيانُ

براان کارتبہ ہے اللہ اکبر یہ چاروں ہی آج ٹرنے نگینے سنوارا ہے ان کوجمال نجی نے او کرا د فاروق و فالی دمیرو

یہ تزئین مسجد یہ تنورِ منبر یہ معانِ ایک کے ہیں چارنینے مملی ہیں انوارے ان کے سِینے یہ محبوب سردریہ مقبولِ داور



یں استشار دے کر اپنے کاروبارکو فروغ دیں مامنام حق جاریارہ لاہور کے

#### اشتمارات كانرخنامه

سرورق کاآخری صفحہ --- ۱۹۰۰/ سرورق کااندونی آخری صفحہ-- -/۱۹۰۰ اندرونی بوراصفحہ ---- -/۱۹۰۰ اندرونی نصف صفحہ ---- -/۱۹۰۰ اندرونی جو تھائی صفحہ ---- -/۱۵۰

اداره ماہنامری چاریارہ اہرے مدینہ بازارد دیاروڈ انچو انچو لاھور سے نزل سے ۱۹۱۰۔

### حفرت الوعائب

سیاست میں دہ تقش اولین میں سنجاعت میں بگانہ بالیقیں میں اور سالار میں وہ اور سالار میں وہ اور سالار میں وہ اور سخوات کی کرتے و مولی بیم کی دہ اتت کے امیں میں بیم کی دہ اتت کے امیں میں بیم میادت میں بھی وہ روش جبیبی عبادت میں بھی وہ روش جبیبی میادت میں بھی وہ روش جبیبی میں میں میں بیم میں بیم

ماہنامہ می جیار یارہ کاہر دنی ، تبلیغی ، اصلامی ما الزرچہ اس کی توسیع اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حقرالیں - کار زاسب ہے ۔ ادارہ)

## ماہنامہ فی جاریارلاہو کے باریدی ماہنامہ الیدر کاکوئی الکھنوجیار) - کامیمر

سمسره نگارحضرت مولانا عبدالعلی صاحب ف روق مد ظله اید- ایکاه ختمر
تعارف یه هے که آپ دارالعلوم دیوبند کے فاصل دارالعلوم فاروق به
کاکوری ( لکنئو ۔ بجارت) کے مهتمہ ،ما هنامه البدر کاکوری کے مدیر شهیر
اورسب سے اهمریه که موصوف کا تعلق اصام اهلستان حضرت مولانا
عبدالشکورصاحب فاروقی کے خانوادہ سے ہے، حق تعالی نے آپ کو لیجن پڑھنے کا بہت
ستھراذوق نصیب فوایا ہے۔ آپ نے ماهنا مه البدر کاکوری کے صفحات برماهنامه
حق چار مارو الاهمور کے اجراء کاجن شاندار الفاظ میں خیرمقدم کیا ہے وہ ہمارک الله عنو الله وہ کا انتاز الفاظ میں خیرمقدم کیا ہے وہ ہمارک الله الماری شاکی کے حوصله افزاء هونے کے علاوہ باعث فخری ہے۔ همام برب موصوف سے اظہار تشکر کی رب ربورکو ششیں جاری رکھیں گے انشاءالله العرف

(شبتراممس میراتی)

تخکی خدام المبنت باکتان کے امیرادر پاکتان کے بادقار وصاحب نصانیف بزرگ حفرت مولک قاصی منظر حسین ماحب کی سرکیتی میں یہ نیا رسالہ رحب ۹۰۱۹ احدسے شائع بونا شروع مجوا ہے اور اب کے اس کے شائع شدہ ۳ شامےم کو تبھرہ کے لیے ہے ہیں۔

قامنی صاحب نے پیلے نثارہ کے الداریہ، میں رسالہ کے مقصدِ اجراء کو بیان کرتے ہوئے تھے ہے: دو قبل ازی گر ماکیتان میں علی، دنی اورا صلاحی جرا کد ورسائل اور مفت روزے اور ما بنامے فائ قداد میں ثبالع ہو رہے میں جن کے علوم و معارف سے شائعتین حزات استفا دہ کررہے ہیں، تاہم ایک عرصے

ہم رسالہ کے مقصر ابرا دسے بنیادی طور پراتفاق ادراس کی اہمیت کا اعراف کرتے ہمی ہے ۔ ادارہ البدر اس کے سر پرست نیم اسلم حفرت مولانا عبد کھیم صاحب فاردتی مظلا ہم کرکی مدح محارمہ ا کے خدام اورخانوادہ امام المبنسٹ کی طرف سے اس نے رسالہ کی تیاک خیرمقدم کرتے ہوئے دعاگر ہی کرخدا کرے کرقاضی صاحب کی سر کرہتے ہیں بررسالہ دین حنیف کی بھترین طدہ ت انجام

دیتے ہوئے اپنے مقصد اجراء کوبوراکرسے اوراس کا نفع زمرت ایکتنان بکرتمام المراف عالم میں عام کرے ۔ (ایمن) -ان مین شاروں میں شائع ہونے والے مجداہم مضامین یہ بس ۔

آیت معیّت کی مقتار تعنیراز قاسم العنوم حفرت مولان محدقاسم صاحب ناوتوی مختسیر ایت معیّت کی مقتار تعنیراز قاسم العنوم حفرت مولان محدقاسم صاحب ناوتوی مختسیر ایت محتین ازا مام المبنت حضرت مولانا محد عبدالشکورصاحب ککھنوی ، آیت استخلاف کی تغییر از حضرت شاه ولی الشرصاحب محدث دہوی ، نجاتِ الخرت اورا تباع صحابین از حفرت مودالت معین ان منابل اصحاب ملنة رض از حضرت مولانا محد کرم الدین صاحب دبیر مح - ان چیز عزانات مصعفاین مان منابل اصحاب ملنة رض از حضرت مولانا محد کرم الدین صاحب دبیر مح - ان چیز عزانات مصعفاین

ك الهميت اوررسال كے معيار كالبخوبى اندازه بوسكة بسے

عاجی خیبارُ الدّین کی والدہ کا انتقال

فیصل آباد کے خربی آدرساجی رہنا حاجی فیلدالدین صاحب کی دالدہ محرمہ ۱۹ اگست کو تضارالئی سے انتقال فراکئیں۔ مرحرم پا بندمرم دمیزہ میں ہفتیدہ فدارس خاتران تمیں۔ مود بل دویہ قاری سعیدالرحن ، ماجی مطبع الرحن درخواسی ، مفتی ضیاد المق ، مولانا حبار الرائیلیا کی مولانا میں مقاری محترین منا بالم المحرمة لی مولانا میں مولانا مولانا مولانا میں مولانا مولانا مولانا میں مولانا مولا



#### بناب محرّم مولانا طواکٹر صاحزادہ محمر حسین مثب العماری للی ایم-لے پ ایج کموی خلیفهٔ راشتر طیب الاتعاب حضرت شاہ عبد للقاہ مرمرلا بپوری مسس بیشر لین مستق م

یہ بات تر بر شخص ما نتا ہے کہ اس ونیا میں روزاد لسے حق و باطل کی شعکس جاری ہے ۔ یوتع الشر تقلیما فادر مې ده چاې ترسب انساندل كوراوحق و برايت ېر حلادي تكن مكت الليه اس كامتعاضى سے كرميان كغروسلام ك شمك شرحيتى بينجله دور بي كمتول كاس بين اكب حكرت بريمي ہے كه الشكك شك بغير نه تولعبض صفاتِ الليه كا : طرد بوسكتاب زنعض بندول كآز مائش برسكتى ہے مذاس كے بغیر بعض كے درمات بدند كيے جاتے ہيں۔ اور من كے عمروارد لكريكم دياكيا ہے كه واعد واله عدمااستطعت، ابن طاقت كے مطابق وشمان من كے مقابے کے بیے سامان تیا ررکھو۔ کھریے تھی بڑخص جاتا ہے کہ مبلک کے لیے مختلف تسم کے سامان اور مختلف مما ذہر ہیں ۔ کچے پیدل فرج ہرت سے کھے بحری اور ہوا أن عمد كرنے وال . کھے لوگ مبینک اور میزائل جلانے ولیے ہوتے ہیں۔ وج کا ایک دست میشینزی کریسے تواکی معتد مرافعا رجنگ دادیا ہے ۔عرضکے منتف طربیوں سے منتفع اداد پر حبک دوی جاتی ہے ۔ کو راسلام کی جنگ کا بھی ہیں حال ہے ۔ اس کے بھی خنقت محافظ ہیں مصحافہ کوام رضوان الشہ علیم اجعین نے میدان جہاد میں تروتفنگ سے کفرکی اس جنگ پر فتح حاصل کی ۔ بعدے ا ددار میں مفترین نے قران علم کی شرح کرے ، تحدیث برقی کی جہان بین کرکے ، نقها، نے قران وسنت سے مسائی کا استباط كريك اور تشكلين اسلام نے عم كلام اور فرزور ولائل سے اسلام ك حقانيت كو اس كر كے اسے و نيا كے كوف كرنے سك بينجايا فرفيك برددرس حب مزورت زان دين ك اشاعت ادردين ك طوف سعدانعت كاكام كيا جانا رال-اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے کھیے اور چھیے ، اندونی ادر بیرونی دسٹسنوں سے بھی حبک جاری رہی اور تاقیا

جاری ہے گا۔ گفرادر اسلام، من ادر باطل قیات تک کی نیں ہوسکتے ۔ حضور نبی اکرم متی اللہ علیہ وستے نے دو ہوگی۔ الفاظ میں کا فروں ، منا فقوں ، مشرکوں سے کہ دیا۔ لک عدد بین عصور لی دین ساس کے بعد گفروشرک کے ساتھ کسی مفاہمت و مصالحت یا ما ہنت کی کوئی گنجائش باق نہیں رہی۔

جن ارگوں کی اسلام کی گذشتہ صدوں کی تاریخ پرنظرہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کو اہل تشیع نے کس طرح ہرموقع پر اسلام اور مسلما نوں کی بیٹھ میں چھڑا گھونیا ہے۔ ابن عقمی سے کون پڑھا لکھا واقعت نہیں ہے حس کے منا فقائر کو ارف مسلمانوں کی متحدہ قرت کی علامت نعنی خلافت اسلام پر کا ہمیشہ کے بیے خاتہ کر دیا۔ اب اس دور کے ابن منعمی تقید کی جا در بر اور اور کو اسلام اور سلمانوں کو نقصان مینیا ہے ہیں بعضیل کا یہ موقع نہیں ہے گئے ابن منعمی تعقیل کا یہ موقع نہیں ہے گئے۔ اور مدیث منعمل بخوال ادر میم بل

اس وقت میرے ساسے اہ جون بولائی کا شارہ ہے جس میں صفرت قاضی ما جنے ترت الجمنین" کے عوان سے ایک فکرا گیز مضمون تحریر فرمایا ہے اوراس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر میارا اور مہا ہے عمار کا ان منافقین کے سائڈ مصافحت و معامیت و معامیت کا بھی روت رہا جسیا کراس وقت ہے تو کچے بعید نہیں کہ خدا نوامتہ بایکشان بھی ایران ک طرح ایک روز شیعہ سٹیسط بن جائے جس میں اس وقت نوت بچا نوے فیصد آبادی شی صنی نسلوں کی ہے۔ خینی کی موت کے بارے میں اہل حکومت اورا ہل سیاست کے بو بیایات اس معنون میں نعل کے کئے ہمیان کے لیے تو کس حدیک یہ عذر ہو ملک ہے کہ بھی سرکرو شخصیات کی موت برا اگرچہ وہ کا فرو محدی کیوں نہ ہوں اہل کو سیاست کو بعض مرکزہ شخصیات کی موت برا اگرچہ وہ کا فرو محدی کیوں نہ ہوں اہل کو سیاست کو بعض میا لغرام را نفاظ یا وروز نو معلمت آمیز ہے کا م نیا چرا ہے لین علی رکے جبایات نمین کے با سے میں اوراس معنون میں نعل کیے گئے ہمی وہ بڑے جران کن اورانسوسناک ہیں۔ برموی کمت فکر

اٹن عشری ذہب کیاہے ، اس کے با رسی عوام کو ڈٹٹا پر کھیمعلوم نا ہوں کی اہل علم اور علما مرکام کو توسب كجه علوم ب اورعلمار بى كاير زض مى ب كروه عامة المسلمين كوان خلاف اسلام مقائد سا كا وكرت ربي تاكدوه الج دین وا میان کو برباد ہونے سے بچا سکیں - اہل مکوست ہوں باسیاسی لیڈر،علمار ہوں باعوام معین تحص کو تھی ا بنے امیان ک سلائی گی فکر ہواس کے بیے عزوری ہے کردہ دین کے چردول اور ڈاکوڈ سے اوران کے طراقیہ واردات پرری دانغیت پیداکرے ناکران کے میرمی معینس کرا میان مبین دولت سے ایخدر دحو بیلے۔ تعلاتیان می موسیت کے بے مغرب قامی صاحب مزطل کا بہ مانها مر بڑی اتھی را بنا اُن کرنا ہے اور اس مقعد کے بلیے یہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علادہ حضرت مولان ممر منظور صاحب نعمانی مظلم العالی کی کتاب" ایرانی انقلاب امام خنی اور شعیت ہر پڑھ تھے آدی ک رہری کے سے اور شع نرب سے واتفیت ماصل کرنے کیے بست جامع اورمعنید كتاب ہے -اس كتاب ميں مولانا نعانى مزملائ نے اپن طرف سے كھيے نميں الكھا ہے مكر صف كيا ہے كر شبعه كي معتبر كادب ك طول اورام اقتباسات اس مي مع كرديم الكوايكر الرتفع ك مذهب سے تقيد كا جادر جرمدول سے اس پر بڑی ہوئی تھی اُکھادیہے اورشیعہ مذہب کی حقیقت کو د نیا کے ساسنے بے لفا برکو یا ہے۔ اس كآب كے پڑھنے سے اكيسليم العبع اورمنعث مزاج آدی شيع مذہب كرسمجد كرادراس سے انبادا من كاكر لينے دین دامیان کی معاظت کرسکتا ہے اور ماانا علیہ واصعلی" کی را ہ برگامزن ہوکردنیا و اخرت میں کا میاب ومزود بوسكت - على كرام ك خدمت من منداز كرارش ب كرمبيا كآب مزات ماست بي شيعه درب كى بنيا دې ممايد کرے کی تعیر نیسیق ا دران پاکسپٹیل برتبڑا با زی پر رکھی گئے ہے ۔ بنی اکرم تی انڈملیہ وسلم کی انعاج معلمات خلفا خلاخ ، عشره ميشره ( باستشا معفرت على ) السابعتون الادِّين مها جرين وانصارسب كويردَّك كا فرومنا في وزنداتي

تا نے میں (جسیاک ان کاک بوں سے طاہر ہے) قراک مجد میں تخریف کے قائی میں اور فود مانعة الأکو انیا، کوام سے انسان قرار دیستے میں جسیاکی فینی نے اپنی کاب الحکومت الاسلامیدہ "کے متع برگھا ہے" ان لائمنت امقاماً الا بیلفند ملک جسٹے ہوئی اور بقران حزب نے وی احتر دہری قدر متر و المام " ان کے زوک و معصوم ہی ہے جس کی طاحت جس کی بعث ہوئی اور بقران حزب نے وی احتر دہری قدر متر و المام " ان کے زوک و معصوم ہی ہے جس کی طاحت فرمن ہے اور جس پر باطنی دی آتی ہے اور حقیقت ہیں ہی بی کا قریف ہے ۔ اس لیے ان کا بذہب حتم نوت کے الکار کاستر خران کو ب خران ہے اور جس پر باطنی دی آتی ہے۔ اور میں آتی ہے میں اور آن کو ب احذ کر کے پوری دیات وابات کے ساتھ اصت کی بہیا نے والے صیاب کو ان کا مراز الراق میں محالہ کوائم میں اور آن کو در العیاد باحث کی معالی اس کے معالی اس کے معالی کہ در جا اپنے کے معالی کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی اور جا اپنے کے مطاب کا موجود کی موجود کی کار اور میں کے ساتھ آتی ہے ہما کا کس جر بھی کے معالی کو موجود کی معالی کی معالی کے معالی کی معالی کی معالی کی معالی کی معالی کی معالی کا موجود کی معالی کی معالی کی معالی کو معالی کو معالی کو معالی کی معالی کو معا

مامعراسلامينظيم المبنت ٢٩ ـ ٣ ـ ١١ ـ ١١ ـ نارته كاي

ابنار حق چاریار من لابورک ذی تعده و ذی الجر مشکاع کے مشتر کہ شارے میں قائدا لمبنت حفرت مولایا "
قاصی منار حسین صاحب داست برکاہم کا جامع ادار تی مقالہ" مرست انمینی " پڑھنے کا اتفاق مجوا - بلاشہ حفرت 
قاصی صاحب نے نہ حرف جیمع اکا برا مبنت والجاعت کی جانب سے فرلفیۂ ملی اداکیا ہے مکر حضور خاتم انہیں 
قامی صاحب نے نہ عرف جیمع اکا برا مبنت والجاعت کی جانب سے فرلفیۂ ملی اداکیا ہے المعصوبین صلی ملیق اور یاری کا حق اداکیا 
والمعصوبین صلی ملیق کے نائیس ما شدین المهدیدین رضوان الله علیم المجعیین سے عشق اور یاری کا حق اداکیا 
ہے۔ تحریرا گرج مویل ہے مگر موضوری سے متعلق تمام بیلا قال پر محیط ہونے کی بنا پر دیگر جوائد کے مطابعے سے تارئین 
کر ب شب نہ کردہی ہے ۔

معامرین کی آراد اور در تردار زعار کے غیر در تردار ابنات کوئل حالهم نقل کرکے کورے کورے تھرے میں غیرت تی بیدار کرنے کی جرات کی گئے ہے ۔ اطہارِ حق کا بدانداز اونتن ہے جدیدہ وقد دیر کے تعاقب کا بیر سیسی جاری دیا قرشی جادیار دہ " تحویرے ہی عرصے میں پررک تی قوم کے مقدر کا سارہ تا بدہ بن جائیگا۔ عمر مالحوام (۱۰۱۰ه ۱۵) کا مشعادہ بھی موصول ہوگی ہے بعضرت سرور ماصی میواتی منطلہ کی ایمال فرود نغیس *قهراشا مست می نفرنواز برتی چی گراس شا سے بی رائس ا*لاتقیا حضرت سیزنفیس المسینی شا ه صاحب دامست برکانهم کا تازه عارفاز کلام برعنوان

ظر میں تواکس فابل نہ تھا

یرط حکر تلب دردح کواکیب نیاع فان ملا در ریجیند سطور سپر در قرطاس برگمیں \_ درمز!

ظر میں تراکس قابل نه تما جنب محرم **حافظر م<sup>س</sup> لدھیان**ی میں آباد

" ق جاریان " معنوی ادر موری کی فی سے خوب مورت سے خوب ورت تر ہور ہے۔ جمیت محابہ برخوان استرتعالی علیم اجعین کا بی حسین مرقع ہے جس کوپھوکر وول میں ایمان ولیتن کی شع دوست برجات ہے۔ ان نفوس قدیر سے دلا کہ دوحول کو ای زگی نصیب ہر تہ ہے ۔ اس کدور پر بنتن میں یہ بہت برا کارنا در ہے۔ صحابیہ کی مجت ، ان کے کارنا ہول کی یاد ، ان کی حفوراکرم میں انتخاب رسالت کا ب کی یاد ، ان کی حفوراکرم میں انتخاب رسالت کا ب متنی انتشر علیہ دستم نے دایا کر " میرے محابیہ سا دوں کی اند ہیں۔ تم حس کی پیروی کرد کے جرایت یا جاؤے " اگر میرلی میں انتظر دستم نے درایا کر " میرے محابیہ سا دوں کی اند ہیں۔ تم حس کی پیروی کرد کے جرایت یا جاؤے " اگر میرلی میں انتشر علیہ درای کی درہ کی درائی کر میں انتشر علیہ درای کا انتظر کی درہ کی نا میں تو می فلاح د فون کی نزل میں انتشر علیہ درای کی درہ کی انتشر انتشر علیہ کی درہ کی انتشر کا ایک ذرہ کی نفید بر وجانے جو صحاب کوئم کی حضور میں انتشر علیہ کی ذات گرائی سے تھی تو می فلاح د فون کی نزل

جناب مترم محمد اسلم رآنا صاحب ، اليريز وبنامه المناهب لابرر

بناب محرم پردنبسرلبشيرا حدم تبشر عمر

میں معابر کام کی مجت کے افہار کے سلامی معلی سے کا قال بالکل نمیں ہوں - ہرمگر اور ہرموقع برایان رسول سے اپنی میں مقیدت کا علان کر دیتا ہوں اور اس مسلک ں س، پر صفرت مولا یا قائمی منظم سبن معاصب منظم کا مقید ہوں ۔ بست مومد چینے بھکر کورکوط وغیرہ میں آپ کے مواقعا صریمی سے کا اتعاق بڑا ہے اور اب آپ نے جوابی مقدّ ترکشن کو مجیدیا نے کے بیے ا مناصر جربیہ اُن ق جاریارہ اُن ہور کا اجرا، فرمایا ہے بلاکشیدیہ ایک تعمی اُتدام ہے ۔ دیاگر ہوں کراستہ نعال صرب قامی ما مب کی مسامی میں برکت علا فروش آمین۔

جناب مترم متیدا حمیصین مطب فریم (سابق مریم منت مدزه تر عبان معلم لا مور) جزل میکر طری نیگ جرنسٹس امیرسی امنین (رجب طرفی) گرج اواله

فى الوقت حس طرح يورى كائنات مي دوطبقات بام برسر پيكارمي اسى طرح صحافت بمى دوحقول مي بشكر ره كن ب - اكد حقد وه ب جو شيطاني امور" كاترتى اور ذوع اولا شيطاني خدا ثل دعادات كو دنيا بعرس تحيليا کے بے سرگرم ہے ۔ اے آب شیطانی ما زردمحاف کرسکتے ہیں ۔ یہ دہ حقہ ہے جماس و تت پوری دنیا پر فالب اوردى كے فروغ ، يميلادُار رحفظ كے ليے بر دقت معروت ہے - دوسراحتدوه سے جرح بات كوعلى الاعلان الكھنے عِيلِ ف ادروروع دين كرى الى مزل مجما بريعة رحانى مغات كا حال بدفدائى نفام، فدائى احكامات رول خلکے فرامن وا ممال اورخلافتِ راشدہ کے زری کرداروددر کوفرد غ دبن، مجیلانے اور تحفظ کرنے کوا ہے ہے ابدی کجا ادر مرفود ل وكاميابي اورا بنا مقعدد كردانا ب- آب اس دنيك برشعبه كود كيولس في المقيقت مرف دو قرميصي بردارا نغراتی بن " رمان صفات کاما بل طبغه با می انشار، جعمل، بے کرداری ادر بوس زرکاشکا ربوکراس وقع ابتلاد آر مائس سے گزرر ا ہے۔ خال کائنات اس بے ملی اور با ہی سرمطیل کے با دجدد اس طبعة تعنی رحانی طبیع کوسنجھلنے اور اسے اصل متعددی طرت بیٹے کامرتع ہے۔ الم وقت" رحمانی طبقہ" اس مزل برکھ اسے کہ اگر منبعل گیا تھے كانات كرشيعان تكني سے نجات دلاكرى رہے كا ادر اكر ميسلاتو كير فرد الى كا ساتى بن كرره جائے كا-اس مورت سِين خلاف افراد لا كمر اكركا كونكر روحاني طبقه لافانى ب- وه افراد كا متاح نيس - افراد اس كم متاج بي -سى فرسن يرمون دسترك كزورى كود محيق بوئ ابنام التي جارياده" لابوركا ابرار وش أندب -اليامموس بوتام که حد د د مردم ارکاس کا مناست کی صالت بردهم اگیاہے اور اس نے رحانی طبقہ کو استحام مخفے کا فیصل کر للیہے۔ ایک ع مرکے بعد ہی رحما ل صحافت میں ایک مُوٹر ممزا کا اضافہ فجراہے۔ مجھے امیدہے کا بی میار بادی است مسلم کی نشاہُ ة ان اورلام خلانت راسدة كاحادكا باعث بفكار

مجلّ میں مقائدی اصلاح ، نیام خلافت وا تادہ کی مفاظت ، می برائم کے نفائل و مناقب اورمنغوات کا مسلونوں ہے گرفرودت اس امرک ہے کہ بن الاقوای سلح پرجرنے نے مسائل جنے ہے ہیں ، اقت مسلفوی جن ملافوں ہے گرفرودت اس امرک ہے کہ بن الاقوای سلح پرجرنے نے مسائل جنے ہے ہیں ، اقت مسلفوی جن طرح میروں کے شکتے ہیں مکول جا ورخلی کے اورخلی کسلم کی میں طرح ارزانی ہوری ہے الدیری قرج دی جائے۔ اس و تت مسلمین ، افغانستان ، بغاربہ ، برطانے کہ شعبہ ، برما ، قرص ، بنیان ، بھارت ، دوس ، ایوان اورد کیم ما کھ بیم بھائوں

کی جو حالت ہے اس پر مضامین شائع کیے جانے جا ہوں کہ اور کا دانت حا فروسے آگا ہ ہوگیں۔ بھر المدون اکرتان سالان کی منا نفتوں بالمخصوص " دین فروش میا ہی دا ہماؤں کے اصلی جبرے کو بے نقاب کرنے کی فرورت سے بھی انکارنیں کیا جا انہی چید گرزارشات کے ساتھ می اجازت۔

جناب عرم فرم مجازى ادكاره

ا بنام وی جاریاره کا ازه شاره مومولی فرا موانات می منظرین ماحب داله کانکر انگیزاد دمنتل ادارید (مرت انبی) سنی مسل فرای کانکور سے مجی گزرا ہے - اس سنی مسل فرای کا تکھیں کھول دینے کے لیے کائی ہے ۔ انام فینی کا دمیت نام میری نفرد سے مجی گزرا ہے - اس میں جس طرح سعودی محرافل سے نفرت کا افعاد کیا گیا ہے وہ شیوسنی مجائی میں کی افرو لگانے واوں کر دعوت مکر رہے ۔ در ور کر دعوت مکر رہے ۔ در ور کر دعوت مکر رہے ۔

جناب مرم ماجزاده ما نظر حقانی میال می قادری

دىرج اسكال (شعبرى بايناللبريرى) مدرد ينيسطى لابريرى كامي

ادن تخصیت بی ابنا یک میدند می از ایک شعب اسی می تا انتیا ای منتل جناب ترمیف جیان ( علی ) نے بوخود می علی ادن شخصیت بی ابنا یک میدند می این از ایک مید ایران از ایک مید از ایک مید ایران این این از ایران این این از ایران این این از ایران این این از ایران ا

جناب مرم رونا ووست محقر عب مزارى متعلم (درد تخسس) داداسوم كامي عكل

رمنان المبارک کی تعطیدت میں اپنے رکھتہ دادوں کے ہاں اسلام آباد مبا ہڑاادرد ہاں سے حفرت موان ہمستد عبداللہ ماسب (خطیب مرکزی جامع مسجد اسلام آباد) کی زیارت کے بیے آپ کی قیام کا دیر بینیا - آپ کے بیال بیل مرتبہ ، بہار سی چار ایرونہ ، دیکھنے کی سعادت عاصل برئی - رسال دیکھ کر دل باغ باغ ہوگیا ۔ بیس بیٹھ کرمطالع کی فود ک سے ساخت دعائیہ کلی ت نظیے نظے کہ اللہ تقائی اس رسالہ کوئی دوگئی ترقیات سے فرازے سے مرے پاسس المفافی نیں کہ جس مرح پاس مرح ہوئی ترقیات سے فرازے سے مرح پاس المفافی نیں کہ جس محتی چاریار من کی کہ حق تو نو نے کوسکوں۔ باشہ میں نے برج کوانول جو اہر باروں سے برج پایا ہے ۔ تنا مناین و متا ہو جس نے برج کوانول جو اہر باروں سے برج کوسک مناین و متا ہو جس نے برج کو کونون ترمن نے برج کونون ترقی ہیں۔ رسالہ کی سب سے برخ ی توثر تعتی ہے کہ اسکے مناین و متا ہو ہی بن درخ تن درخ تنا می ماحب دولا) میں کون کے عمر فضل پر دنیا نے سنیت نا درک ت ب

عنقریة حق جاریاره " متی مسل و در کامیح ترجان اور نفام خلافت را شده کادا می سب - اس بحد ا جراد برمیری طرف مصوبی سارک قبول فرائیں۔

جنب مرّم قارى خلام معطف مص قاسمى - كوركوف (ميكر)

رسالہ ق جاریارہ ہے مطالعہ سے تغید ہڑا۔ اٹ الٹ اس در برشرونتن میں مسلک المستنت کی میے میے ترجانی بلاخوف و تردید میں اس کے مربیست میدی حضور الله الله بالم خوف و تردید کی اور اس کے مربیست میدی حضوت بولانا تاخی منظر میں مسلک المیست میدی حضوت بولانا تاخی منظر کرم تفسم آفات سے ما نیت میں رکھیں ادر آپ (منطلا) کا سایہ تاخیر قائم فراکرستی قوم کو زادہ سے دایدہ فیض یاب برنے کی تو فی نصیب فرائیں۔ این شم آبین س

بناب عمرم اسطر فلام محمد صاحب ايم - له - بي . الله عادل (منع مكيال)

جع حرت مولانا قامن منظر حین صاحب برولان کرد تھینے، سننے کا سعا دستیہ منہ اس دقت نعیب ہو گی جبہہ جعیۃ علیہ فی اسلام میں شامل تھے ادر اکہ تان عربی جعیۃ کے ترجان خیال کیے جا تے تھے ۔یا در ہے کہ ہم ال دول دوگری کا بی چیال میں الیف۔ کے سال اوّل کا طاب عم تھا ادر ہرے اور کی بات ہے۔ ادرجب آپ نے جین کو خوالا کہ کو کرکڑ کرنے خالام المبنت رجا مت باکستان کی بنیاد رکھی تو بعض و گول نے یہ کن شردع کردیا کو حرت قامی صاحب نے جعیت میں متب کرکڑ کرنے خالام المبنت کی احتراز کو دست کا میں متب باک میں المات نے دیا ہوئی است کردیا کہ حرت قامی صاحب نے یہ جا مت باکر طمار میں کہ میں تعالیٰ نے آپ کے تعلیہ باک میا المات نے اور ایس کے تعلیہ اور ایس کے جینے فاد م سے جو کا دہ ان انجام المبنت کی حقایت با ندو کر اجاد میں موروز کی تھا میں حضورت نے جا مت بائی اور اس کے جیئے فادم سے جو کا دہ انجام المبنت الیمی میں کرست یا ندو کر اجاد میں اور اس جو آپ نے ضعیف العمری میں کرست یا ندو کر اجاد میں اور اس کے خواصورت موالات ہے کہ کا اور اس کے جیئے فادم سے جو کا دہ ان اور اس کے جیئے فادم سے جو کا دہ اور اس جو آپ نے ضعیف العمری میں کرست یا ندو کر اجاد میں میں مرکز کے فالمیں خواصورت کو اور اس کے جیئے کہ ان میں دور کین کا کو اور اس کے جیئے کہ کہ کا کر اور ایک کے دور کران اور اس کے جیئے کا در ایک کی اور اس کے دور کا می میں مرکز کے اور کران اور اس کے دور کران اور اس کے دور کران کا میں دور کین کا کہ دور کران کو تو ان می ما حیث کا ما می دا مرکز کی کست میں مرکز کران کو تعلی کو کران کو کران کو تعلی کے کو کو کران کو تعلی کو کہ کو کران کو تعلی کو کران کو کرن کران کو کرن کو کران کو کران کو کران کو کران کو کران کو کران کو کرن کو کران کو کران کو کرن کو کرن کو کران کو کران کو کران ک

ا حد سروع سے مرسی عبر ابنامری چاربادہ الهر کا قاری ہے ادراس کا ہراہ شدید انتظار دہا ہے۔ سے کہ بعد
بالا متعیاب نفرلین سے سارے رسائے کا مطالع کی ہرا، ماشا، الله بست ہی باستعید، دیدہ زیب ا درمعیاری بھی
ہے اوراس کا معیدون یہ ن مبتر سے متر مورا ہے۔ آپ معزات تی چاربادہ کے فرایع سے جس طرح ا محابث رمول م کی مزت و اس کا دفاع کر ہے میں وہ بست فوب ہے ۔ دما ہے کہ الک کا نمات می جاری ما کر دوائم دہ نے کے
دسائل پیدا فرائے رمی این .

# اللّه اللّه الله مُصطفًا كيها ليازٌ

باغ دں کے یا ن و دل سنيرُ وثنكر ان کے خطب و ضبط عالم ہے کا متیں رکھتے تھے مانٹ جال حبت و زلیت کے یہ شہوار لعنت ان پر اس میں جو جا ہی شگاف ہے جو دین پاکسے کامسے مصاد سالم كوازنس فيضار کرتے سے استی حیاد باران بر الفظ کی شفقت بالعباد النظ کی شفقت بالعباد النظ کی شفقت بالعباد سے مکسار سے مکسار سے مکسار يروى مي النظ كي برتا ہے حصول آدی کر آدمت عیر ان کی سیسروی کے زمیبار ہے منسیں مکن تمدن کانکھار اس کر اے جین ال کا اساع! ے کو لازے ہے سا الل وتمارا

المناشين فيار والأثابار

more post

رمروز الرابر ۱۳۵۸

